## جلد ١١ ماه ذي الحجيم ٢٠١١ م مطابق ماه فروري ١٠٠٠ عدد٢

فبرست مضامين

س ضياء الدين اصلاحي AP-AF

شدرات

#### مقالات

ر بروفيسردُ اكثر محريبين مظهر صديقي سادب ١٠٢-٨٥

ر ملت حديفيه حواشي فتح الرحمن مي

ال جناب محر سجادصاحب 114-141

ر ۋاكىرمىداللداورمانامە معارف"

اعظم كره

٧ دُاكْرُسيدُلطيف سين اديب صاحب ١٢١-١٢٩

٧ مفتى درويش حسن

ب يروفيسرعبدالاحدر فيق صاحب

ار خوش توسی یافن خطاطی

معرقر الدين قاعي صاحب 100-10+

العقدالفريد كمصادر

٧ يروفيسرسيداميرس عابدي صاحب ٢٠١١-١٥٠٨

ال وبستان مدابب

ر کے بص اصلاحی 101-109

اخبارعلميه

### ك وفيات

مولا تاسيدشاه رضوان الله قادري يبي

و داكرريس احدنعماني صاحب

ال مناجات درر باعیات (۳)

109-101

ال مطبوعات جديده

المجمن اعتدال بسند مصنفين

ل ١٠٠٧ء غلام السيدين اور جميل مظهري

کامال ہے

# مجلس الدارت

ا- پروفیر نذراجم علی گذه ۲- مولاناسید محمدرالی ندوی، تلصنو ٣ مولانا ابو محفوظ الكريم معصوى ، كلكت سم يروفيسر مختار الدين احمد ، على كذره ٥ - فياء الدين اصلا ي (مرتب)

## معارف کا زر تعاویت

بندوستان عن مالانه ۱۱۲۰و مي في څاره ۱۱۲رو ي

يا كتان بل سالانه و مرروب

موالى ۋاك كيكي يوغريا جاليش ۋالر برى داك توليو غرياجو دو دال

و يكر مما لك ين مالات

طافظ محر يحيى ، قرمث فكور شير ستان بلذ تك دين محروقاني روؤه بالقائل السايم آرس كالج

با كتان ش ر الله در كابد:

کراچی۔ ۲۳۰۰ (پاکتان)۔

المكالانديد، كارتم مرف عي أروريايك وراف كوريد بين وراف دري وافت

#### DARUL MUSANNEFIN SHIBLIACADEMY, AZAMGARH

الله وسالد برماه كے يہلے بفته من شائع بوتا ہے وا حركس مبينه كى ١٥ تاريخ تك رسال نه يني تواس كااطلاع مادك تيمر ، مفتد كالدر دفترين شروريدو في جاني جا بياس ك بعد

الله خلو كابت كرت وفت رساله كلفافي يردر في فريدارى غير كاحواله ضروردي-

الله معادف كا يمنى كم إله كم يا في يريول كى فريدارى يردى جائ كى-

المناوه المديو كارد أو الما آل والمنا-

ي عرب المينر والدين الدين اصلاحي في معارف يريس عن جيوا كردار المصنفين شلى اكيدى اعظم كذه عد شائع كيا-

رہنمائی اور مدد کرنے کی غرض سے سیادارہ شروع کیا جارہا ہے، جلد ہی اس میں سلم ممالک کے قواتین میں

تعليم وتحقيق كاايك مخصوص شعبيجي قائم كياجائ كاء بروفيسرطا برمحمود مسلمانول كعالى وماغ لوكول اور

ماہرین قانون میں ہیں، اقلیتی کمیش کے چیرمین کی دیثیت سے انہوں نے اپنی اچھی سا کھ بنائی ہے، ان کی

قیادت میں اس سے المحصے نتا ہے کی توقع بے جانبیں ، جمعیة کاب فیصلہ سز اوار تعلین اور لائق تعاون ہے۔

لیکن ۱۱ رجنوری ۲۰۰۹ و جمعیة علائے بندی مجلس عاملہ نے غیر سلموں کی شرکت سے ایک سیکور ساسی جماعت قایم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ نا مناسب معلوم ہوتا ہے، جمعیة کی موجودہ حالت سے قطع نظر بیمسلمانوں کی پرانی اور فعال منظیم ہے،اس کی گزشته خد مات مفیداورشان دارتھیں،اس کارشته اندین نیشنل کا تمریس سے بہت دیرینہ ہے، اب جمعیة نے اس سے طعاق کا سب سیتایا ہے کدوہ جمعیة کی باتیں

نبین سنتی اور سلم مسایل کو بالکل نظر انداز کررتی ہے، بیشکایت درست ہے کرکیا کانگریس کا بیطرز عمل دفعنا اب ہوگیا ہے،اس کی آوبیروش بہت پرانی ہے،اس کے دورحکومت میں کیسے کیے بھیانک فسادات ہوئے اور

افتدارے رفصت ہونے کے وقت وہ بابری مجد کے انبدام کا داغ مسلمانوں کودین کی مگر جمعیة کے كانوں پر جوں بھی نبیں رینگی ، حقیقت سے كہ جس طرح كاكريس اب وہ نبيں رہی جو گاندهي ، آزاداور

نہرو کے زمانے میں تھی ،ای طرح جمعیة بھی اب وہ بیس رہی جومولانا حسین احمداور مولانا حفظ الرحمٰن کے

زبانے میں تھی،اباس کادارہ بہت سے گیا ہاورسلمانوں پراس کااٹر بھی بہت کم زورہوگیا ہے،سیاس

جماعتيں اي چيز كوديمه على مي مير بحث تفصيل كى متقاضى ب حس كاموقع نبين ، بم صرف يه كبنا جا ہے ہيں ك

جعیة كافیصله غیردانش مندانه ب،اس كابهت منح تجربه اتربردیش ش بوچكا ب حس سے مسلمانوں كاایک

متحدہ پلیٹ فارم ہی درہم برہم نہیں ہوا بلکداس کے بعد فرقہ پرست جماعتوں کا اتناعروج ہوا کداب رو کے

منیں رک رہاہے، اس وقت بھگوا جماعتوں اور سنگھ پر یوار کی پیش قدی رو کئے کی جو تھوڑی بہت کوششیں سیکولر

جماعتیں کررہی ہیں،اس فی جماعت مے اس میں مزوری آئے گی مسلمانوں کا انتشار برجے گا، سیکولروونوں

كا بلحراؤ موكا جوستكم بريواركي فتح كاسبب في المجيد كوني ساى جماعت سي كناره شي رمنا جابي-

انتخابات کے وقت اجود هيا کا مسئلہ کسی نہ کسی بہانے ضرور چھیٹر دیا جاتا ہے، چنانچداب ملک

ميں بارليماني انتخابات مونے والے بين تو بحراس مسئلے كا جرجا مونے آگا ہے، اس دفعہ بودھ فرقد كے روحاني پیشوادلائی لاما کی جانب سے ایک تجویز جیسے بی اخباروں میں آئی ،اس کے فورا بی بعد ملک کے نایب

وزیراعظم اوروزیرداخلہ کی طرف ہے اس کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا گیا کہ سرکاراور نی ہے لی سے ہیں۔

کہتی رہی ہیں کے مسئلہ دونوں فریقوں کے درمیان بات جیت ہی سے حل ہوسکتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ

ملانوں کی ایک شکایت بدہ اور وہ غلط بیس ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب ان کی تعداد کے لحاظ سے بہت کم ہے بلکہ بعض محکموں میں ان کا وجود ہی نہیں ہوتا ، ای لیے ان کی کی ماندگی اور برحتی جاری ہاوران کی جانب سے رورو کرریزرویش کامطالب کیاجاتا ہے، جس کی تائید من کچھ مصالح کی بناپر غیرسلم لیڈر بھی کرتے ہیں مگراس پراس وقت تفتیکومقصود نبیس عرض بدکرتا ہے کہ عام طور پر سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کی تعداد کی کمی کا سبب تعصب اور ان کے ساتھ زیادتی اور نا انصافی کو سمجھا جاتا ہے جواگر چد بالکل بے بنیاد نیس ہے تا ہم ای کوسب قراردے کر مایوں اور پست ہمت ہوجا تا غلط ے کیوں کداس کی ایک وجدالمیت اور تعلیم کی کی اور مشتر کہ تو مسایل سے عدم ول چھی بھی ہے ، کواس میں بھی ایک حدتک حکومت اور اکثریت کے رویے کا دھل ہے، تا ہم مسلمان خود بھی سوچیں کداگر ان میں خاطرخواہ اہلیت ہوتی اور دوسری توموں پر واقعی ان کوسبقت حاصل ہوتی توتعصب اور نا انصافی کے باوجود كياان كا تناسب اتناكم موتا؟ آزاد پيشوں ميں بھي تو وہ خال خال بي نظر آتے ہيں اور جوا كا د كا ہيں ان كو دومروں پکی طرح کا امتیاز نہیں ہوتا اور وہ بے وقعت اور غیرموٹر ہوتے ہیں ،ان کا خیال ہے کہ پورے ملک میں برعنوانی اور بگاڑ عام ہے اس کی وجہ سے آزاد پیشوں میں اپنی اہمیت منوانے کی تنجالیش بہت مشکل ہے، لیکن کیااس کی وجہ ہے آزاد پیشوں سے بعلق ہوجانا اور من مانی کرنے کے لیے انہیں دوسرول کے

حوالے کردینارواہ، یابد حیثیت مسلمان صورت حال کی اصلاح کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے۔

جناب سيدها د جاسلرجامعه بمدردني دبلي عدت عصلمانون كيس ماندكي دوركرف اورملازمتون عى ان كا تناسب بوھانے كے ليے فكر منديں اور اس كے ليے مختلف تدبيريں بھى كرر بے ہيں ، راشنريد سبارااردو کی مرجنوری ۱۰۰۴ء کی اشاعت میں مینبرد کھ کرخوشی ہوئی کہ جمعیة علائے ہندنے جمعیة لا السنی ثوث كام الك فادار ك وقيام كى تجويز منظوركى بجوطك بحرين طلبكوقانون كى اعلامليم حاصل كرف اور پيشدوكالت ياجود يشيل مرومز من جانے كى ندصرف ترغيب دے كا بلك ملك اور بيرون ملك ك مختلف لا كالجول من ان كردا خلي، وكالت كر لي التحمد وكلا كرياس ثرينك اورعدالتي امتحانات كے ليے وچك وغيره حاصل كرنے عن ان كى رہنمائى اور مدد بھى كرے كا معربد خوشى اس كى ہے كه بداداره پروفیسرطا پر محدود کی تجویز بران ک سربرای میں قائم کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ ملک میں اپنے جملہ حقوق كے ساتھ باعزت زندگی گزار نے كے ليے سلمانوں كا لمك كے دستوراور ملكى اور بين الاقواى قوانين ين مهارت عاصل كرنااور مختلف قانوني پييون من آئے آناب فاكر ير بوكيا باوراى مقصد ملم طلبكى

معارف فروري ٢٠٠٠ء یدمند ملاات سے مطے ہوسکتا ہے جب کہ پچھالوگ کہتے ہیں کہ پارلیمن میں قرار داو فیش کر کے اس مستظر کیاجائے لیکن جارا کہنا ہے کدوونوں فرقوں کے درمیان اس مسئلہ پر سی متم کی مفاہمت ہی بایدار اور ستفل حل ہوگی مای من میں وہ پہلی کہنے ہے ہیں چو سے جس سے ان کی تعلی بدنیتی اور ایک فریق پراپنا یک طرفدزبردی کاحل تھو ہے کا بیدارداو بھی ظاہر ہو گیا کے مسلمانوں کورام جنم بھومی پر رام مندر بنانے کی اجازت بندوؤل کودے دین جا ہے بیزخم لگا کراس کامرجم بیدیا کہ بندوؤل کوسلمانوں کے ذبن بیل موجود تمام انديش اور فوف كودوركرنے كے ليے آئے آنا جاہے ، جس طرح بندوستان اور پاكستان كے اقدامات ےدونوں مکوں کے تعلقات میں نے باب کا اضافہ ہوا ہے، ای طرح اجود صیا مسئلے کے طل سے ملک میں دونوں فریقوں کے درمیان نے دور کا آغاز ہوگا اور بیندومسلمانوں کے تعلقات نے نیج پر بینی جا کیں گے۔ ملک کے است بوے منصب پر فاین بوکر کنتی ڈھٹائی سے بابری مسجد کی نفی اور رام جنم بحوی کا اثبات كياكيا بيكن أكرواقعها أيوى ثابت شده تفاتومسلمان اس ميس ركاوث كيون والتع اورنايب وزيراعظم

کولجاجت سے مندر کی تغیر کی انبازت طلب کرنے کی ضرورت کیون بیش آتی ، بیتلیم شده بات تو مجد کے قائم رہے ہوئے بھی گفت وشنیدے حل ہو علی تھی ،اے منبدم کرنے کے لیے وزیر وا خلدنے ملک کی فضا الرم كرف اورته باترانكا لنے كى زحمت كيول كواراكى جس كے نتيج بيل ملك بيل خون خراب بھى موااوردونول فريقول من كشير كي بحى برجى والتي تعما پر اكر كينے دنيا كوتود هوكاديا جاسكتا ہے تقابق اور سچائيال نبيس بدلي جاعتی ہیں ممکن بدلائی لاما کے سامنے بھی ای طرح بات کبی گئی ہو، وہ ایک فرقے کے روحانی پیشوا اور ملك يحميمان مونے كى بناير بمارے ليے بھى قابل احر ام بيں ، بم ان كے در دمندان جذبے كى قدركرتے میں گرادب سے میکی کہنے کی اجازت جاہتے میں کہ مثورہ دیتے ہے بہلے انہیں مسئلے کی تہدتک پہنچنا اور جندوؤل اورسلمانوں کے ذمدداروں سے گفت وشنید کرناضروری تھا مسلم انول نے بیمعاملہ سلم پڑل لا بورڈ کو تفویض کردیا ہے، حکومت و حویثر و حویثر کرمسلمانوں کے جن افراد کومسئلے کے لیے سامنے لارہی ہے، ان کاتو کسی نے نام بھی نہیں سا ہے، آس سال کی بدیتی ظاہر ہوتی ہے، وہ یہ کیوں تبین بتاتی کہ مندووں ين كن الوكول سے بات كى جائے كى خوداس سے، كيول كدوه مندوؤل كا وكيل اورائي كواليك فريق بنائے

جونے ہانی ہے لی استان پر بوار اور شکر آجار ہوں ہے۔اسے وہا تدلی ، وتونس ، جر، د باؤاور مروفریب کا

طریقہ زیب بیں دینا ، بندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے شغیاب کے لیے دونوں ملکوں کے لوگول کو

انی ای عکومتوں کا واقعی شکر گزار ہونا جاہے، جاہے بعد از خرائی بسیاری ہی، کیوں کہ مع کا مجولا شام کواکروایس

آجائے اوجوا اُئیل کہلاتا ، اگریکام کی دیا داورسیاست کے بغیرا خلاص ہے ، وا ہے قیایداراور خوش گوار ہوگا۔

## 313

## ملت بصنيفية حواشي فتح الرحمن ميس از به پروفیسر داکش محریبین مظیر صدیقی جند

مسلم مفكرين اورعلما باسلام ميں شايد دين طنفي اور اسلام سے باجمی تعلق وار تباط بر عمری حقیقی اور بصیرت آمیز نظرشاه ولی الله دبلوی (۳۰۱-۱۲۲ ماء) بی کی تھی اور ده ان کے مطالعه بروی هی اشاو فلرون کی ایک ایم اور نادر خصوصیت دین سلسل اور اسلامی اصولی میراث کی مما علت میں بصیرت بھی، بہت کم علما وفقہا اور محدثین ومفسرین اور دوسرے اہل علم کواس سے بہرہ وافر ملاتها، اس كے متعدد اسباب تھے، بطور دين اور بدهيئيت شريعت اور بشكل تهذيب اسلام كى تاریخ اوراس کے سلسل بران کی تگاہ ذرا کم تھی۔

على عنقد من من و محرجى ان تنول جهات اسلام كتلسل كادراك نستازياده بايا جاتا ہے لیکن بعد کے عالم ہے کرام اور دوسر سے اہل علم کے یہاں بدادراک وشعور کم ہے کم تر ہوتا جا عمیااور بسااوقات مفقو بھی ہوگیا ہے،اسلام کی متعدد جہات میں سے اس کی دینی منزلت،شری یاتشریعی حیثیت اور تبذیبی قدرو قیمت اجم ترین بین عام ظاہر بین اہل علم اور روایت کے خوگرعاما ان تینوں جہات کا بی اوراک نبیں کر پاتے توان کے باہمی ارتباط کو کیا پہیا نے مثاہ ولی اللہ دبلوی كواللدتعالى في ان تمام جهات اسلام عنصرف آگاى بخشى بلكه بصيرت وحكمت بحى-

حضرت ولى الله د بلوي في ملت صليفيد ، دين علقى ابراجيمي يا خالص صنيفيت مي مختلف كتب مين بحث كى مع مفصل ومر بوط اوراجم ترين بحث توكتاب اصلى "جة الله البالغة" مين لتى ہے بالخصوص متم اول کے چھٹے مبحث کے آخری باب میں لیکن اس کے ماسواہمی دوسرے مباحث و ابواب اوردوسرى تصانف ميس ملت عنفي بران كى نگارشات ملتى بين اورخاصى فيمتى بين -الله وار عشر شاه ولى الله د بلوى ريسر جسيل ، اوار وعلوم اسلاميه مسلم يونيورش على كره-

مريطاكات: "فاعلم انه علية بعث بالملة الحنيفية الاسماعيلية سن" (١٣٧١)، نيز مالاحظه و بمضمون خاكسار " جابلى عبدين صنيفيت "معارف، أعظم كرزه، اكتوبر-نومبر ١٠٠٣ و١٠ وس ١٢٥-١٠٥) اور" فتح الرحمن" ميل بعثت نبوى كامقصد ملت صليفيد كالحياقر اردية موسة لكهاب "ازي جاتاسيقول السقها وخدائة تعالى اثبات ى فرمايد نبوت يغيبر مارا عليت وعاء معزت ابرائيم كدورتوريت فدكوراست وتربيح ميد بدملت حليفيدرا كدهفرت يغيبر برائ آل مبعوث اند ......" (موره بقره-١٢٣: يبنى اسرائيل اذكروا نعمتى ..... ولاهم ينصرون )-

ای حاشید میں شاہ موصوف نے مزید لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے قول یہود کی تر دید کی تھی حضرت يعقوب في ان كويبوديت كي وصيت كي حمى ، قرآن مجيد كابيان واضح ب كدهضرت يعقوب نے اپنے فرزندان کرامی قدرکوان کے آبا ے کرام حضرات ابراہیم واستعیل وایخی کے الدی عبادت كرنے كى وصيت كى تھى اوران عظيم المرتبت فرزندان اسرائيل (بنواسرائيل) في اس كااقر اروعبد كيا تفاء قرآن مجيدن ان كاقراركابى ذكركرك وصيب اسرائيل كاحوالدديا بجوغاص اسلوب قرآنى ب،اس آيت كريم من حضرت اساعيل كاذكر معنى خيز ب: "أم كسنت مشهدا ، اذ خَضْرَ يَعُقُوبَ الْمَوْتُ ، إذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنُ بَعْدِي ، قَالُوا نَعْبُدُ النهك والله آبانك إبراهيم والسمعيل واسحق النها واحداونخن ف فمنسل منون "اوروى وراصل ارتباط اور تسلسل كى شدرك بيول كدهن ساحات ك ذر بعد معفرت ابراہیم کے تسلسل کے تو بعد کے یہود بھی قابل ومعترف ہیں ،ان کا افکار اور اعراض توحفرت اساعيل كواسط معضرت ابرابيم تك ارتباط كاتفاء قرآن مجيد في ايك عى سلسلة بيان مين بيدواضح كرديا كد معنرات ابراجيم واسحاق ويعقوب (اسرائيل) كانسلى سلسله دومترابوسكتا بيكن ان كادين ارتباط اوران كى ملت كالتلسل جس طرت اى اسرائيلى سليلے سے اى طرح اساعیلی ابرائیسی ہے بھی ہے، دونوں کادین، ان کی شریعت اوران کی تبذیب ایک عاسات-اسائ ابرائیم ، وین منفی - برجنی ہاورخواہ حضرت لیقوب واسحاق کے ذراجہ سے حضرت ابرائيم تك عروج كياجائ يااساعيل وابرابيم كتعلق برشة جوز اجائ ،ان كادين وشريعت اور تہذیب ایک ہے اور وہ ہے ملت صنفی اور دین ابراہیمی جس کا یبود وغیرہ انکار کرتے ہیں اور

مارف فروری ۲۰۰۳ ، ۲۰۰ مارف فروری ۲۰۰۳ ، " في الرحمن بترجمة القرآن" كي حواثى بين شاه موصوف كي اشارات بهى ملت وعلي ير خاص اہم یں ، ظاہر ہے کہ وہ مخلف آیات کر یمر تے دوالے سے مخلف سورتوں کے اس میں ملتة إلى الدرال إلى المارال المارة المارة المارة المارك المارة المارك المنالع كركة فريس ال كوايك مررفع اللي الما إلى الا الماريم المحترمقاليكامتعود بال كفرز فداردوشارح شادعبدالقادر وألى في ان تكات بتعض كيا بالبداان كواس طالعدي سميث لياكيا ب، مطالعة كالكي طريق ويدبوسكتاب كرقر أن مجيدكى ابتداعة فرتك مورت بدمورت ان فكات كو جمع كردياجائ ودومرا ببترطر يقديه معلوم بوتاب كملت صنيفيد متعلق حواشى اور نكات كومختلف عنوانات كتحت لاياجائے۔

بعثت محرى كامقصد : وحيا علت صنيفيه شاه ولى الله وبلوى كاايك اصولى موقف بيب كد معزت تحدين عبد الله باتمي عيالية كى بعثت ، نبوت اور رسالت وين عنفي اور ملت ايرانيمي ك احیا کی خاطر ہوئی تھی ،اس کی حکمت ہے تھی کہ حضرت ابراہیم تمام اویان عصر اورشرایع اسلام اور ساری ندای اقوام وطل کے سرچھے حیات اور منبع ومصدر کل تھے ، دنیا کے جار بڑے نداہب يبوديت الفرانية اصابية اوراسلام اوران كى شريعتوں كے اصلى ماخذ وى تھے اسلامي نقطة نظرے بیجاروں نداہب دراصل ایک دین واحد کے مختلف تشریحی مظاہر ہیں اور ہم آ جنگ ہیں اورند صرف بيتمام اديان عصر اور ندايب آساني حضرت ابرائيم كوين منع سے برآمد بوئ ين بلك ان سبك ما نظ والع بحى افي وين اورتشريتي نسبت معفرت ابراييم عدرت بين اورانيس كوابوالا نبيامات بين، شادعبرالقادرد بلوي في اى بنا پرلكها بك "دين اسلام بميشه ايك ب، سب بيغير اورسب امين ال يرگذري ، وه يه كه جوظم الله يهيم بيغير كم باته سوقبول كرنا"، (حاشيه سورة بقروي الاسترت شاه كي نظر عن اس بنا يردين إيراجي دراصل مردشة السلسل اور رك ارتباط بي جوان مي خون حيات كي ما نندروال دوال باوراصل دين اوراصل شريعت اور امل تبذيب ابرائيم ب في وه ملت حليفيه بهي كت بين اور ملت حليفيه ابراجي ، المعلى بهي قراردية بين الى كوحديث نبوى مي ملت بيضاء المت محد اور فالص حديفيت بحي كها كياب-جية الله البالذي شاوصا حب في رسول اكرم علي كى بعثت كوملت عليفيدا ما عيليدت

مسلمان اثبات-

دين يني رصنف كاتعريف القط آيا جيدى متعدد آيات كريم ين احنيف كالفظ آيا بادر اس کے معنی کی وضاحت بھی کی تنی ہے، حضرت ابراہیم کے لیے خاص طور سے لفظ واصطلاح " طنف" باربارقرآن مجيد على لا أي كل اوران كى ملت صلى اوردين على كى بيروى كى مدايت بھی دی تنی ہے یا گھنوس رسول اکرم علیہ کو ملت میں کی افتدا کا تھم دیا گیا ہے، مفسرین کرام نے " حنیف" کے مختلف معانی بیان کیے ہیں اور سیرت و حدیث میں بھی ان کے متعدد معانی و تعریفات التی ہیں بالخصوص عبد جا بلی کے حوالے ہے ،ان میں قدرمشترک یہی ہے کہ جو تحض ملت صنفی کا پابند ہودہ صنیف کہلاتا ہے۔ (اس کی مفصل بحث ہمارے سابقہ صمون میں گذر چکی ہے) شاه ولى القدد بلوي في الرحمن من سورة آل عمران- ٢٤: مساكسان ابراهيم

يه وديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حديثا مسلما وما كان من المشركين كے حاشيد مي حنيف كى ايك عمده اورول چىپ تعريف لكھى ہے، حنيف ال محف كو كہتے ہيں رہتے كه جوكعبه كاستقبال (نمازيس رخ) كرتا، فج اداكرتا، ختند كرتا اور سل جنابت بهى كرتا بو، اس كا عاصل بيب كدوه (حنيف) المحف كانام تهاجوشر بعت ابرائيي مي دين داراورمتدين بوتاتها، ".....طيف آل را مي گفتند كه استقبال كعبه كند ، و جي گذارد ، و ختنه نمايد ، و از جنابت عسل كند ، عاصل آفادنام كے بودك بشريعت ابرائيم متدين باشد' ، سورة كل-١٢٥: ثُمَّمَ أو حينا النيك ان اتبع ملة إنواهيم حديفا كي تفريح من شاه بزرگ فصرف تين احكام ابرائيي ك بإبندكودنيف كهام، "حنيف آل راكويندكه في وختندوسلى جنابت في كرده باشد"-

وشاه صاحب نے بعض میرت نگاروں کی تعریفات حنیف سے متاثر بوکر شریعت ایرائیس کے صرف چند نظعی طور پر جارادکام کی پابندی کاذ کر کردیا ہے،اس سے بی غلط ہی ندیونی جاہیے جیسی کہ بعض قدیم وجد پر اہل قلم کو ہوئی کے صرف ان جارا دکام علقی کی پابندی رہ کئی کی یا ضروری ب حنیف کبلانے کے لیے ،ان کا حاصل کلام بھی وضاحت کرتا ہے کہ تمام احکام علقی یا الورى شريعت ابرائيمى كى بابندى اوراس يس"متدين" حنيف بنے كے ليے ضرورى ، لازمى اور

معارف قروري ٢٠٠٣ء شاہ عبدالقادر دہلوی نے مسلم اور حنیف سے معانی ای آیت کریمہ سے نکالے ہیں جو مختصر ہونے کے یاوجود معتبر ہیں!" ..... بلکہ ابراہیم نے اپنے تنین حنیف کہا ہے یا مسلم ،حنیف کے معنی جوکوئی ایک راوحق بکڑے اورسب راو باطل چیوڑ دے اورسلم کے معنی علم برداراور اگر بیفرض ہے کہ دینوں میں میبود کے دین کو یا نصاری کے دین کوزیاد دمناسبت ہے ایراہیم کے دین ہے ،سو الله تعالى نے قرمایا كه زیاده مناسبت ابراہیم سے اس وقت كى امت كوهى يا پیچلى امتوں ميں اس نی کی امت ہے تو بیامت نام میں بھی اور راہ میں بھی ابراہیم سے مناسبت زیادہ رکھتی ہے ..... حضرت شاه ولی الله د بلوی نے دین حنیف اور ملت ایرائیسی و آفاقی اور اصلی اسلام کے مترادف قراردیا ہے،ای بنای پروه سورهٔ این - ۱۹ میں داقع هیقت تا بتدکوملت ابرا ہیمی سے تعبیر

كرتي بين ، قرمان البي ؟ : و مَما كان المناس الا أَمَّةُ وَاحدةُ فاختلفُوا ( نبود مد مرد مان مريك امت ف يس اختلاف كردندف ) وحاشيد من وضاحت فرما كى بكراختلاف ہے بل وہ تو حیداور ملت ابرا ہیمی پر قائم تھے اور عمرو بن کی کے سبب اختلاف کا شکار ہو گئے (لیمنی برتو حيدوملت ابرا ميمي ، ليني بسبب عمروبن كي ) يهال بيده ضاحت ضروري ہے كه عمروبن كي خزاعي نے ہی عربوں میں بت پرسی رائج کی تھی ،شاہ عبدالقادر دہلوی نے اس آیت کر بمد میں ملت ابراہیں كے بجائے اللہ كااك وين مرادليا ہے جواس سے وسي ترخيال ہے، البيت سور ويوس - ١٠٥ : وأن أقِمْ وجُهَك للدين حديفًا ..... "اوريكرسيدهاكرمندا بنادين بر، عنف بوكر" رجمك بعد شاہ عبدالقادر نے حاشیہ میں وضاحت کی ہے" صنیف نام ہے دین ابراہی والوں کا اور عرب شرك كرتے اور آپ كوحنيف كے جاتے"۔

ملت ابراجيمى ،اولا دابراجيمي اوردين عنفي كادعوى قريش كوبطورخاص تحاليكن قرآن مجيد نے واضح کیا کہ مض خاندان میں پیدا ہوجا نا ااولا داہرا ہی ہونے کے لیے کافی تبیں ہاور ندہی ملت ودین ملفی کی چندرسوم میل کرنے سے آدمی حنیف بن جاتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدی يرجيز كاراور مقى بهي بوجيها كدمورة انفال-٣٣ ين ارشاد بارى تعالى والتي الفاظ من آيا ب: أن اوليا وما الستقون ولكن اكثرهم لا يعلمون "اس كافتياروا في بي جو يربيز گار بي ليكن وه اكثر خرنيس كهتن مثاه عبدالقدر دبلون نے ترجمه كركان كا حاشيد كها ہے

احكام كاوسيع تروائر يجى اس مرادليا ب، ديعنى طال اور حرام من اور دين كى باتول من اصل ملت ابراتیم ہے اور عرب کے لوگ کہتے ہیں آپ کو حنیف اور شرک کرتے ہیں اس کی راہ پر نبيس"،شاوخورد نے آھے کی آيات کر بيمه ميں دوسرے ندابب وشرالج اوردسين محدي كافرق بهي بتایا ہے اور اس کوملت ایرائیسی سے مربوط کیا ہے: " .....درمیان میں میبود و نصاری کوموافق ان کے حال کا اور تھم بھی ہوئے ،آخری پیٹیبر پھرائی ملت پرآئے '' ہور ڈگل۔ ۱۲۱۳ میں ندکور ہفتہ سنیج (سبت) كدن كي باب من لكها بك " ..... اصل ملت ابرائيم من بفت كالمحظم ندتها الن امت يرجى بين اشاه بزرك كے بال بيدوائى ياتشر يحات بين بيل۔ الل جا الميت كي تحريف احكام عنفي كا ازاله "جية الله البائلة مي مريوط وسلسل انداز مين اور "وواثى فيخ الرحمن" من موقع وكل ك لحاظ من الاصاحب اللي جالمية كي تحريفات كاذكرك اصل احكام على كاحياكر في كوبعثة نبوى محرى كالك ابم ترين متصد بتات بين ،اس كى بنياد يد ب كدابل عرب كادين ملت صنفي يا صنيفيت محى جس طرت وودوس مداب وشرايع كي اساس تھی، میہود ونصاری نے اس میں تحریف کر کے میہودیت اورنصرانیت ایجاد کی جوملت ابراہیمی اور وین منفی کی برگری صورت محمی ،سور فائقره -۱۲۴ کے حاشیہ میں شاہ عبدالقادر رقم طراز میں کہ " بنی امرائل بہت مغروراس پر تھے کہ ہم اولا دابراہیم میں ہیں اور القد تعالی نے ابراہیم کو وعد دویا کہ نبوت اور بزرگی تیرے کھر میں رہے کی اور ہم ایرائیم کے دین پر بیں اور اس کا دین ہر کوئی مانتا ب،اب الله تعالى ان كوسمجها تا ب كه الله كاوعده ابراجيم كى اولا دكوب جونيك راه پرچليس.....،،، جا بلی عربوں نے امتداد زمانہ ، اثرات و تیا اور خواہشات نفس کے زیر اثر دین منفی اوراس کے احكام كاحليه بكارُ ديا تقاء شاه عبدالقادر دبلوي ني سوره بقره-١١١ ك حاشيه بن لكها بكر وجس کے پاس علم بیں وہ عرب کے لوگ کے آ مے حضرت ایرانیم کادین رکھتے تھے پھر آخر بھک کربت

شاہ ولی اللہ دہلوی بھی صریح انداز میں اور بھی مضم طورے وین منگی کے احکام میں اہل م جاہلیت کانفسانی اور تحریفی انداز بیان کرتے ہیں،ان کامتصود یہ بوتا ہے کدائل جاہلیت نے احکام صلی میں انصاف وصدافت کی روش نہیں اپنائی ، سور واقر و- ۱۳۱ کے حاشیہ میں ، جو در اصل کی

ك" قريش آپكواولادابرائيم بمجه كركعبه كامخار تفبرائے تھے اور مسلمانوں كوآنے ندد ہے ، سوفر مايا کداولادابرائیم میں جو پر بیز گار بوای کاحق ہاور ہے انسافوں کاحق نیس کدجس سے ناخوش بوئ ندآ فيديا"، مصرت شاه بزرگ في اس مقام پرتو كوئي صراحت نيس فرمائي بهايم ال كا يدخيال متعددة يالت كريمه كاتشريحات كيمن مي ملتاب-

سوره مالده- ديس علم البي بيك " آج طال بوئيس تم كوسب چيزي ستقرى اوركتاب والوں كا كھاناتم كوطلال باورتمبارا كھاناان كوطلال بيسنا،اى آيت كريمه يس ابل كتاب كى نيك عورتي بحى مسلمانوں كے ليے حلال بتائي كئى بيں ،شاہ عبدالقاور دبلوي نے موضح القرآن ميں تر ی فرمانی ہے کہ" ..... جم کو تھری چیزی طال ہوئیں یعنی حضرت ابراہیم کے وقت بیسب طلال تص ،جب توریت نازل ہوئی تو یہود کی سزایس اکثر چیزیں منع ہوئی اور انجیل میں حلال و حرام بیان تبواءاب قرآن می وی وین ابرائیم کے موافق سب طلال بوئیں ... .. (۵۱)، شاہ ولى الله دبلوي في الرحن من صرف ابل كتاب كے طلال كا ذكركيا ب، شاه عبد القادر دبلوي نے طال وحرام کے اسلامی فلفے کامختر و جامع بیان دیا ہے جو یہاں لفل کرنے کے لائی ہے ( . كوالدما كده-٨٨)

> " يو چيز شرع يس صاف طال باس عير بيز كرنا يراب ميدوطرن ہوتا ہے: ایک بیکرز مرکے سبب ے اپنے او پر تک پکڑے ، بیر بہانیت ہمارے دین میں پندلیس بلک تقوی جا ہے کہ جوشع ہواس کے زو یک ندجاوے ادوس سے ہے کہ الم كام خامينا أيدكام يرويجي ببترنيس ووكام موافق شرب اساس عظم ندكهاوب اوركما مينا توتور عاوركفارودين وزيز مائده-١٠٠ كامون القرآن فبراصفيها ١٠٠: يعنى موافق تكم شرع جو ماته يك وو ياك بي تحورًا بحى بهتر باور خلاف شرع جو بالخد مكادونا ياك براس كى ببتايت يرفظرندكر ، بكر كا كوشت ايك مير ببتر

شاہ بزرگ نے سورہ کل - ۱۲۰ میں ملت صلی سے مراد صرف تین احکام ج ، ختند، عسل جنابت کی پابندی مراد لی ہے جب کے شاہ مبدالقا در دبلوی نے دین کا وسیع مقبوم اور حلال وحرام

معارف فروري ١٠٠٠،

من شدة إلى حميم متعلق ب احكام على كى جا بلى تحريفات برلكها ب

" وبعد ازال امر قرمود برمير يرمشاق جباد وور بسيار الداكام

توجيد وتصاص وفي وصوم وصدت ونكاح وطلاق كرابل جالميت تحريف كرد و بودنديا رعایت انساف فی کردند، بیان حقیقت حال فرمود ....

شادعبدالقاورد بلوی نے اس جکدا ہے والد ماجد سے اکتساب فیض نہیں کیا، شاہ بررگ کا مدعايه بكراس كے بعد اللہ تعالی نے قرمایا كه جباء كى مشقتوں اورا حكام توحيد وقصاص و تج وصوم ومدقد ونكاح وطلاق كے معاملے ميں جوفر مائيں كدائي جابليت نے ان ميں تحريف كروى بيا انساف كاپاس تين كيااور حقيقت حال ميان فرمادي-

ال تيمرة شاه عمر الله چددين على كاواضح وكرنيس بيكن مراووى بي كيول كه جابلي عربول نے اور دوسر سے ایل بالمیت نے بھی دین ملی کے احکام ہی میں تحریف کی تھی ، شاوولی الله وبلوى في كذشة آيات كرنيد بى متعلق نبيل بلكة آينده تمام آيات كريمه بالخصوص آيت كريمه-٢٣٢ تك تمام احكام عنى مين ابل جالميت كي تحريفات كوسميث ليا ب جيسا كداس تبعره سے آخری جملے سے واضح ہوتا ہے،ان ادکام ملکی کادارہ کافی وسیع ہے جبیا کدان کے تیمرہ میں ان كاذكرواضح طور م موجود بي يعن احكام توحيد وقصاص وجح وصوم وصدقه ونكاح وطلاق اور صرف يمي سات احكام نه تتجے اور بھی تتجے۔

شاہ ولی اللہ نے گذشتہ حاشیہ دوبارہ تحویل قبلہ کی آیت کریمہ بقرہ - ۲۲ امل بھی دہرایا ے معلوم ہیں کہ یہ محرار شاہ صاحب سے قلم سے سی حکمت کے تحت وقوع پزیر ہوئی ہے یا کا تبین و ناشرین کی مشہور عالم کارگذاری ہے، حضرت شاہ صاحب نے متعدد دوسرے احکام کے حمن مين بحي تحريفات جالميت كوالے سورين علقي كاذكر مضم طور سے كيا ہے۔

الل جالميت كي بعض تحريفات كے من ميں شاه ولى الله د بلوي دين علقي كاواضح حواله بيس دیے مرمرادوی ہے، جیسے سورؤ لقرہ-۱۷۸ کے حکم البی کدر مین کی تمام حلال و پاک چیز کھاؤ کا عاشير صرف تحريفات متعلق ب: " الله جالميت چيز بارااز نيز وخوليش حرام ساخند بودند، بجائز وسوائب، خدا على درردايثال تازل كرد ، معفرت شادعبدالقادرد بلوي في ان كي منشا

و مارف فر وری ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۳ ، مارف فر وری ۲۰۰۳ ، اورمراوكوائي اردوشرح مي كلول ديا ب: "عربالوكول في دين ابراجيم كني طرح بكا ژافها، اول مواے خدا کے ہو جنے لکے تھے اور ان کی نیاز جانور ذراع کرنے لگے کہ دہ مردار ہوتا ہے اور كفر ہے، اورمواشی میں سے کئی چیزیں حرام تغیر الیس جوسورة ما کده اور انعام میں بیان ہے اور گوشت خوک حلال مجماءان باتوں براللہ تعالی ان کوالزام دیتا ہے'

انبیں جا ہل تحریفات کے حمن میں شاہ ولی القد د بلوگ نے سورہ ما کدہ-۱۰۳ میں قدکور بحيره وسائيه وصيله وعام كاذكركرت بوت لكها به كه" ابل جابليت احكام چنداخر اع كرده بودند و درانها بدتول اسلاف خود تمسك مي نمودند ..... خدات تعالى اي جمدرات فرمود وآيت فرستاد" (صاهاه ماشية)-

شاہ عبدالقادر دبلوی نے بھی اس کو بلاحوالہ دین ابرائیسی بیان کیا ہے جس طرح شاہ بزرگ نے لکھا ہے لیکن مرادوی ہے نیز سور وانعام - سے ایس ۲ سام سے ا۔

سور وانعام-۱۲۲ ، ۱۲۵ میں جن آٹھ مولی جوڑوں کا ذکر ہان کے بارے میں شاہ ولى الله وبلوي في الكها ب كه جا بلي تحريفات كوا الرسيح ثابت كرنا بو حضرات ابراجيم واساعيل يا كت البيه عسندلاؤ، يدخطاب الل جالبيت كوب ويعنى نقله صحيح بيار يداز ابراجيم واساعيل واز كتب البيد ..... "(ص ١٤٤)-

احكام منى كالسلسل شريعت محرى ميل المت صنفيه يادين عنفي كاحيا كامقصد بعثب نبوى ہونے ہے بی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت إبرائیلی کے اکثر وبیشتر احکام شریعت محمدی میں بھی جاری رے، يبال دراصل شرائق اسلامي كے علق الك اصولى بات جھنى ضرورى ب،الله تعالى نے بہت سے انبیا کرام اور رسولان عظام کوشریعتیں عظافر مائیں اور ان میں بنیادی چیز مماثلت و كيمانية تحى يعنى بيشترا حكام تمام شريعتول من كيمال رب كدان كالدار غيرمبدل سنت البي اور فطرى طريقت براستوار مواتها، ان كابرشريعت من بدلناضروري تهااورند مكن ، البته چندادكام جو طالات عصر كے تحت ديے كئے تھے وہ تبديل ہوتے رہے۔

وین وشریعت ابرایسی کے جن احکام کاتلسل بقاان کا اجراشریعت محمدی میں بھی ربا ان میں ایک سال کے بارہ مہینوں میں سے جارمینوں -رجب، ذوقعدہ، دوجہ، محرم کا مقدت اور

لمتعيني

حرام ومحتر مبوتا بھی ہے، ان چار مقدی دم مہینوں کا فکر سور دُالِم و۔ ۲۱۶ کے حوالے ہے بھی آیا ہے اور ان کا واضح فکر سور دکا تو ہے۔ ۳۷ میں ہے، حضرت شاہ ما اللہ وہلوئی نے سور فائقر و کے حاشیہ میں وضاحت کی ہے کہ اور چار مقدی میریوں میں جنگ کرنا شریعت ایرا جبی ہیں حرام تھا اور وہی تھم حدیقی وین وشریعت میں تھی اتھی اپنی یا جس کی صراحت قرآن مجید کی فدکور و آیت کریمہ نے کی ہے۔

" بیخی بنسیده وی القعد و و فی الجی و توم که و رشر ایت حدرت ایرانیم یک کرون درین ما و با حرام بود ، پس سوال کروند که در شریعت محمد بید تنم تحریم باتی ما کدمان ، والشداملی از اردیم)۔

حطرت شاہ صاحب نے سور ہ تو ہہ۔ ۳۶ کے حاشیہ میں یہی بات مختلف انداز ہے کھی ہے اور قریشی رعرب جاہلیت کی تحریف کا حوالہ دیا ہے کہ دواس حکم میں تحریف کرتے ہے اور مقدی میں میں جی اور مقدی میں جی وجد ال کیا کرتے ہے۔ میں وتبدیل کرکے ان میں جنگ وجد ال کیا کرتے ہے۔

" .....وروین معفرت ابرائیم مقرر بود که در محرم در جب و دُی قعد و و دُی الحجه بایک و مگر جنگ نه کنند و الل جالمیت این تکم را تحریف کرد و گا ہے سفر را تحرم می ساختند و محرم را سفر دیلی بدُ القیاس، وایس را تنی می گفتند، خدا ہے تعالی ایس اصل تکم باتی واشت بایس وجہ کہ جنگ باتن مناظ می شود و بایس وجہ کہ جنگ باتن ، نیجی گاه درست نیست ، و دریں ماہ باحرمت آس مغلظ می شود و جنگ باکا فران جمد و تت درست است ، و نی تحریف ایشال فرموز " (ار ۱۳۳۲، حاشیمی)۔

شاہ صاحب نے اس دوسرے بیان میں چار مبینوں کے حکم تحریم کوند صرف وین ابراہیں کا حکم قرار دیاہے بلکہ اس کواصل حکم بھی بتایاہ جسے شریعت محمدی میں باتی رکھا گیا، چنانچہ وہ چار ماہ آئی جسی مقدی ومحترم میں ،اگر چیشاہ صاحب نے کا فروں سے ہرزمانے میں جنگ وجدال یا جہاد کی اجازت دئی ہاور آ بہ کر محری اس کا جواز بھی ہے لیکن حقیقت بیہ ہے کہ ان چار مقدس مہینوں کی حرمت روز آ فریش سے ہاور وہ ایک ابدی اور مستقل حکم ہے جبیسا کہ آ بہت کر بھر میں صراحت کی گئی ہے اور مقسرین وعلا سے اسلام کا اس پر اتفاق واجماع بھی پایا جا تا ہے۔

ولى اللمى فكرقر آنى كاردوشارح شاه عبدالقادر وبلوى في ان آيات واحكام مين مزيد

" في ك ساته شي مراه المال المحمد المراه المال المحمد المراه المحمد المراه المر

مورؤ توبه ۱۳۳۰ میں شاہ عبد القادر دبلوگ کی تشریح شاہ ولی اللہ دبلوگ کی ہات کومن بے لعارتی ہے۔

"بمين على المرابيع ا

جن علاے کرام نے کافروں ہے جہاد کوان مہینوں میں بھی جایز قرار دیا ہے دونوں شاہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے لیکن ایک کا نے گی بات شاہ عبد القادر دہلوگ کے آخری جملے میں موجود ہے کہ آٹر کوئی ان کااحتر ام کرے قوائل اسلام کو بھی اس کی رعابت کر فی ہے۔

شاہ ولی اللہ وہلوئی نے ایک اصولی بحث یہ کی ہے کہ شریعتوں میں اختلاف عالات، اللہ اللہ وہ مر یات کے تحت ہوتا ہے اور تمام شریعتیں جن جی اور ان کے اپنے زمانے میں ان ان بھل ہوتا ہوتا ہے اور تمام شریعتیں جن جی اور ان کے اپنے زمانے میں ان بھل ہوتا ہوتا ہے اور تمام کا نزاع نہیں کرتا جا ہیں:۔

" ورق المعداشارواسة بالكراف شرائع بسبب المقاف تشرائع بسبب المقاف تطور است ، وبهد شرائع حق ست ، ودرز مان خود معمول باست ، بس تناز با در هقيقة بأنبا بايد كرد" بحوالد مورد على معان خداد أوك فقل المله المطلم بسا تعملون با واكر مكايرونما يند باتو بجو خداوانا ترست بانج في كليد" اورا كرجمن في

قوم كى طرف مندن كيابتم جى وى كروه أيب ابرائيم في دعا جائي كالسط بب تك معلوم نداقي بتم كومعلوم بهو چكابتم كافركى بخشش ندما كون ( بخوال مورو محقد - ها

.... الا قول ابراهيم لابيه لأستغفرن لكالخ )-

ملت اسلام اورملت عنفی کا گراار تباط اوران دونوں کا لروی سلسل اس سے نام میں مجھی یا یا جاتا ہے، شاہ ولی القد دہلوئی نے اس ار تباط اور سلسل کومت صفیقیہ سمحہ اسلامیہ راساعیلیہ کے علاوہ اسلام بھی قرار دیا ہے، بالخصوص اس ملت النبی کے مائے والوں کا نام مسلمان رکھا گیا جیسا کے مورد جے ۔ مے میں وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان گیا ہے:۔

" ملة أبيتُ من المؤسول عيم عمو سمتُ ما المسلمين من قبل وفي هذا المنظمين من المؤسول شهدا عليكم وتكونوا شهدا على المناس ، شروع كردوين برشايرايم ، شدانا م فبادشار المسلمان في الريب ورقر آن نيز ، تا باشد بينا مبركواه برشاه باشيد شاكواه برمرومان من دين تبارب باپ ابراهيم كا ، اس نه تام ركها تمبارا مسلمان تكم بروار ، يبل سه اوراس قرآن مي ، تا رسول بو بتان والاتم براورتم بو بتان والحلوكول بن -

شاہ ولی اللہ وہلوگ کے ترجمہ ہے ہی ظاہر ہے کہ وہ صلمان رسلمین تام رکھنے والا اللہ تعالیٰ کو قرار دیتے ہیں جب کہ بعض مفسرین اور مترجمین تفسیری روایات سے متاثر ہوکر الجھن کا شکار ہو گئے ہیں کہ نام رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے یا حضرت ابراہیم ، شاہ عبدالقادر وہلوگ اپ پور گرامی کے بچائے مفسرین کے ہم نواہو گئے ہیں اور اس بنا پران کا حاشیہ موضح القرآن مختف ہے:

مرامی کے بچائے مفسرین کے ہم نواہو گئے ہیں اور اس بنا پران کا حاشیہ موضح القرآن مختف ہے:

مرامی کے بچائے مفسرین کے ہم نواہو گئے ہیں اور اس بنا اللہ کے یا براہیم نے ، پہلی دعا میں کہا کہ است مسلمان بیرا کر اور اس قرآن میں شاید انہیں کے ماقلے ہے بینام پڑا ہواور تارسول بنانے والا ہو یعنی پیند کیا تم کو اس واسطے کہتم اور امتوں کو سکھا واور رحول تم کو سکھا وے اور بیامت جو والا ہو یعنی پیند کیا تم کر ایر کے ماقبل صدر میں مختف افعالی کا فائل وہی ہے حضرت ابرانیم فیس ہیں لہذا وہ تشید کے ہی نہیں وہیں۔

والدائیم فیس ہیں لہذا وہ تشید کے ہی نہیں وہیں۔

الليس الآلة كيد الله بهتر جانبا به جوتم كرتے ہو"۔

شاہ عبدالقادر دہلوی کی اردوتشریج بہت خوبصورت، واضح اور حقیقت نما ہے کدوہ شرالیج شاہ عبدالقادر دہلوی کی اردوتشریج بہت خوبصورت، واضح اور حقیقت نما ہے کدوہ شرالیج کے اختلاف کہ گئے کو بتاتی ہے ' بیعنی اصل دین بمیشہ ہے ایک ہے اوراحکام بردین میں جدا آتے بیں، برتھم کا واسط کیوں پوچھتے ہیں''۔

یں ہر ہر اس اللہ وہاوں کی مزید بحث ایک اور مقام پر شاہ ولی اللہ وہلوگ نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پچھا نہیا ہے کرام پر نازل ہواوہ سب اصول وین میں متفق ہیں اور شریعتوں کا اختلاف دراصل فروع میں ہاور اس کو بچھنا ضرور کی ہے۔
کا اختلاف دراصل فروع میں ہے اور اس کو بچھنا ضرور کی ہے۔

" ماصل آن است كه انبيا دراصول وين متفق اندوا ختلاف شرايع ور

فروع است دلس"

فرزنددلبندشاه عبدالقادردبلوی نے بیتجبیرفرمائی ہے کہ 'اصل دین بمیشدایک ہے،اس کوقایم کرنے کے طریق بروقت میں جدائفہرادیے بین اللہ نے '(بحوالہ سورہُ الشوریُ -۱۳)۔

اصل دین کا تسلسل اور اسلام کی آفاقیت ہی وہ بناتھی جس پر رسول اکرم شاہیے کو حضرت ابرا بینم اور ان کی ملت صنفی کی افتد اوا تباع کی ہدایت ربانی ہوئی جیسا کہ سورہُ تحل -۱۳۳ میں تھم ہے:

شُمْ اوْ حَدَيْنَ المَدْكُ أَنْ أَتَبِعَ مِلَّهُ الْبِراهِيْمَ حَدِيْفًا ، بعد ازال وى فرستاديم بسوت توكه بيروى كن كيش ابرائيم را عنيف شد، پجرتهم بيجابم في تحديد كوكه چل دين ابرائيم پرجوا يك طرف كاتفان-

حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اوران کے فرزند کرای شاہ عبدالقادردہلوی ان علاوا کا براسلام ش سرفیرست میں جواس اتباع کی توثیق کرتے میں مگر شاہ بزرگ نے اس میں بھی حکیماندانہ پیدا فرمادیا ہے کہ اقتد اابراہیم توکرنی ہے کیکن کا فرکے لیے استغفار کرنے میں ان کے طریقے کی ہیروی درست نہیں۔

"درین آول افتدا ایرانیم ندشاید کردن واستغفار براسه کافر درست نیست" و فرزند تکلیم ندشاید کردن واستغفار براسه کافر درست نیست" فرزند تکلیم نے تکست کی ایک اور جبت کااضاف ای این تشریق میس کردیا کدافتدا کے طریعے کودسعت بھی دری اور تی مطاکر دی ایرانیم نے جریت کی میجرا پی

دونوں شاہوں کے بیان سے تناسل ، نعامل اور تفاعل کا ثبوت ماتا ہے بالخصوس شاد عبر القادر وبلوی کے حاشیہ ہے ، انہوں نے سری مؤمنون - ۱۲ من ۵۲ کے حواثی میں حرام وحلال اور دین کے احکام کے تناسل ہے بھی اس ارتباط کا ثبوت فر اہم ہوتا ہے۔

اور نیک کام کرتاء نیک کام سب شاق جائے ہیں ایک تکم ہے کہ طلال کھا تا ، حلال راہ سے کما کر

" فی بر بر بینی بر کے باتھ اللہ نے ، جواس وقت کے لوگوں میں بگاڑتھا ، اس کا سنوارفر مایا ہے ، بیجھے لوگوں نے بانان کا تکم جدا جدا ہے ، آخر ہمارے بینیمبر کے باتھ سب بگاڑ کا سنوارا کشا بتادیا ، اب سب دین مل کرایک دین ہوگیا ''۔

تاوعبرالقادر وہلوئ نے ای طرح سور وَ الشعراه - ۱۸۰۰ اوا بخیل آئی لسان صدفی فی الانخوین ، اور رکھ بول میراسیا پیچیلوں میں 'کے عاشیہ میں ملت و دین ابرائی کے تاسل کی بات کئی ہے کہ ' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آخر زمان میں میرے گھرانے سے نبی ہواہ رامت ہواور میرا دین تازہ کریں' ، شاہ عبدالقادر دبلوگ نے اس تسلسل اور ارتباط کوسور وَ بقرہ - ۱۳۳۱ کے عاشیہ میں مزید تکھارا ہے ۔ '' ۔ ۔ بس طرح ان دویا توں میں ویکھا کہ تمہارے پاس ہے پوری ہات اور خالفوں کے پاس تاقعی ، ایک بیتم سب نبیوں کو مانتے ہواور میہود و نصاری کی کو مانتے ہیں اور کسی کوئیں ، دوسری مید کہ تمہارات بی طرح ہر ہات کوئیں ، دوسری مید کہ تمہارات باز کعب ہے کہ ابراہیم کے دقت سے مقرر ہوا ہے ۔ ۔ ۔ ای طرح ہر ہات کی ہیں ہودون میں کہ کوئی امت بتاوے میں بید دوسری مید کہ تمہارات بال کو حاجت ہے کہ ابراہیم کے دقت سے مقرر ہوا ہے ۔ ۔ ۔ ، اس کو کی امت بتاوے میں دید ، یو دور

دین منظی بین ادکام ترجیم و حلال اگر چددین منظی ، طب ابرای اور تربعت علیلی مین بنیادی ادکام تمام ملتوں کے لیے بھی دیے گئے سے تاہم جابلی عربوں کی مانند، یہود و نصاری اور دوسری اقوام نے ان میں تربیق و تبدیلی کردی تھی اور ان کا جلیہ بدل و یا تھا ، ان کو بعض ادکام وقتی اور ضوابط تخص ہے دین صفی کے اصل ادکام کے بارے میں ناطبنی یا ابہام پیدا ہو گیا تھا ، جیسا کہ صورة آل عمران - ۹۳ میں ب الشخص المطعام کان حالاً لمبنی اسراندیل الا ما حرام السراندیل الا ما حرام السراندیل علی نسخت من قبل ان تنفیز ل المتوراة قل فعا تنوا بالمتوراة الله عالی نسخت من قبل ان تنفیز ل المتوراة قل فعا تنوا بالمتوراة الله وراة قل فعا تنوا بالمتوراة

معارف فروري ٢٠٠١ء ٩٩ مات تنيفيد

فانتلونها ان کمنت خوصد قبین "- به طعام حلال بود بربی اسرائیل بگر آنچ جرام کرده بود یعقوب برخویشن فیش از انکه توریت نازل کرده شود ، بگو بیار پیرتوریت پس بخوانید آن را آبر بستبد راست گوے" ر" سب کھائے کی چیزیں حلال تحییں بنی اسرائیل کو ، مگر جوجرام کر ایتھی اسرائیل نے اپنی جان پرتوریت نازل : و نے ت پہلے ، تو کبدا او توریت اور پر حواکر ہے بوزی بیجود اپنی فاط بھی یا سے مطلی کے سبب مسلمانوں پراحتران کرتے تھے کہ ملت ابراہی

یبودای خاطبی یا ج مطبی کے سبب مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہے کے مطبی کے سبب مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہے کہ ملت ایرا بھی کے بیروہ و نے کے دعوے کے باجود و و احکام سنی کی خلاف ورزی کرتے تھے،اس کی تفصیل سناہ ولی اللہ اور ابن کے فرزند شاہ عبد القادر نے بیان کی ہے ، شاہ عبد القادر دبلوی نے اپنے پدرگر، ی کے فاری بیان کو اپنی سلمی اور شستہ اردویس بیان کیا ہے، جودر ج ذیف ہے نہ

حضرت شاه ولی الله د بلوی کافاری حاشیه حسب ذیل ہے:۔

اوردوس ماحث من محمى ملائے۔

" ..... يبود پر حضرت بيغامبر علي طعن مى كروند كه تاد تونى لمت ايرا يمى كى كديد ، وآنچ در خاندان ايرا يم نمى خور دند مانند گوشت شتر وشير آل يمنو ريد ، جن تعالى جواب داد كه يمد چيز حلال بود چيش از نز دلي توريت ، الاً گوشت وشير شتر ، تحريم كوشت وشير شتر ، تحريم كوشت وشير شتر ، تحريم كوشت وشير شتر ملت ايرا چيم نيست ، خاصة بني امرائيل بود بسب تحريم جدة ايشال \_ دليان مي بجي آچكا ب احكام حرام وحلال كاحوالداس سے قبل دين صنفي كے تشلسل سے بيان ميں بجي آچكا ب

مناسك عج المح كى تاريخ توقد يم ترين باور بعض روايات مين اس عاسلند أن ز معفرت آدم ہے جوڑا گیا ہے لیکن عرب تاریخ وروایات میں معفرت ابراہیم کے زمانے ہے ج كى تاريخ قطعى اوراس كى روايت جارى ہے،شاه ولى القدد بلوڭ كے مختلف بيا تات ميں والى طور ے اور تغییری حواثی میں وضاحت یا مضم طور ہے اس کا ذکر ملتا ہے ، صفا ومروہ کے طواف کے سلسلے میں ان کا حاشیہ تھر ہے . • دیعض اہل اسلام صفا ومروہ رااز شعا نزطوا غیت گمان کردہ از ال وست وباز داشتند اليس تازل شداي آيد - (سورة بقره-١٥٨)

ان کے اردوشار حشاہ عبدالقاور دبلوی نے اس کی مزید صراحت اپنے حاشیہ میں اس طرح کی ہے: " سفاومروہ دو دو پہاڑیں کے کے شہر میں اور کے لوگ حضرت ابراہیم کے دفت ہے ہمیشہ مج کرتے رہے میں کیکن کفر کے وقت میں اکثر خلطیاں پڑ کنیں تھیں ،ان دو پہاڑوں پر بت دهرے تھے، ج میں وہاں بھی طواف کرتے تھے، جب لوگ مسلمان ہوئے، جاتا کہ رہیمی گفر كالمطي هيء اب و بال شجانا جاسي ال يربية يت اترى -

مناسك مج كى تاريخ ، حكمت اورتفصيل بينظم ريخ واليابل علم جانع بين كدوه سب کے سب ابرا میمی میں ، دین منفی اور ملت ابرا میمی اور شریعت اسا میلی ہے آئے ہیں ، ان کا سرچشم وہی دین ہے جس کو اینے ہے کہ سیا ہے ، شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے فرزند کرامی شاہ عبد القادر وہلویؒ نے دوسرے مناسک کے علق ہے اس کاؤٹرنبیں کیا ہے لیکن بیا کی طعے شدہ امراہ مسلمہ حقیقت ہے، غالباً میں وجہ ہے کہ اس من میں ان دونوں کے دوائی میں وین ملتی کا حوالہ بیس ملتا، " ججة الله البالغة " من البعد شاه بزرگ في ان تمام مناسك جي ك باب من بھي اور دوسرت ابواب بالخصوص ابل جا ملیت کے دین پیخصوص باب میں بھی دین منفی اورا دکام وسنمن ابراہیں و اساعیلی کے حوالے ہی بحث کی ہے۔

خاتمہ بحث شاہ ولی اللہ وہلوئی کے " فتح الرحمٰن" اور ان کے اردوشارت شاہ عبد القاور وہلوی کے اصفی القرآن کے صنیفیت ہے متعلق جواشی کی دیثیت محض اشارات ،ونکات کی ہے اوروہ بھی غیرمر بوط تغییری تعبیرات کے بطور، کیوں کہ وہ متعدد سورتوں کی مختلف آیات کریمہ کے صمن میں لکھے گئے تھے، لبذاو وایک مربوط وسلسل بحث کا درجہ بیں رکھتے ،ان کومختلف عناوین

قبدوكعبهٔ ابرائبي اسابي تاري وتنبيد د ك مطابل مدكا میت الله بی ربااور بعض روایات و احادیث کا بیان ہے کہ کی عبة الله بی اولین خاندالبی ، کعبه اسلام اورقبك وين روز ازل مصفحاء بعدين بعض شريعتون مين بيت المقدس قبله وكعبه بناء خواه بيه تحویل قبلہ تحریف کی بنا پر بوئی بو یا تشرین لحاظ ہے ،اصل قبلۂ وین اسلام شروع سے مکہ مکرمہ کا بیت القدر یا ہے اور «منزات برائیم واسا میل کے زمانے سے بائنسوس ان ابوالا نبیاء ولیل القداور بانی ملت اسلامی کا قبلہ تو قر آن مجیدے حتی ثبوت رکھتا ہے۔

شادولی اللبد د بلوی کے تنسیری حواثی اور دوسری محارشات میں بھی اس کا حوال منرور آتا ہے اور بھی مضم بیان ولی الکتی کوان کے اروہ شیورٹ شاہ عبد استادر دبلوی بیان صریح سے آراستہ كردية بي جيها كدؤيل مس

" ميكى يبود كاشبة في أرابيم كالكوانا بميشد عشام بش ربااور بيت المقدل كوقبلد كمااور م محرس بواور كعب وقبله كرت بوجم كول كرابراتيم كوارث بوع ؟ سواللہ نے قرب یا مداہرا ہیم کے باتھ سے اول اول عباوت خاند اللہ نے تام پر یہی بتا اور اس میں بزرگی کی نشانیاں اور خوارق جمیشہ و کھتے رہے ہیں، اصل مقام ابراہیم کا مجی ے اور تغییری حاشید موسی القرآن مورو القرآن مورو الن- ۹۷ محاشید نمبر-۱)-

شاوعبدالقاورد بلوي سورة بقرو-١٣٠١م فتروا امية وسطا" كي تشريك من يد وشاحت قرمات میں:۔

" ..... تمبارا قبل كعب بكرابراتيم كروت محد مقرر مواب، ايراتيم مشواہے مب کا اور یہود اور اُصاری کا قبلہ میں عالیت ہوا"۔ مزيدتشر يونشاحت ال كي تغريس يحرفر مائي: \_

" ..... تمهارا تبله ابراتيم ك ونت معترر باور چندروز بيت المقدل

حضرت ولی القد د بلوی کے فاری ماشید کی عبارت ہے" انچے درسابق علم البی مقررشد آنت كرقبلاً المت مصطفى منافية أعبه باشد الوجه وبيت المقدل يك چند بنابر حكمت المتحان است"- معارف قروری ۴۰۰۴ء

### وأكرم بمرحميدالقداور ما بهنامه "معارف "اعظم كره از- جناب محر سجاوتان

" مضمون اسلام آباد کے سدمای رسال " فکرونظر" کے خاص نمبریں شائع جو چکا ہے مر پاکستانی رسائل بندوستان میں کم لوگوں کی نظرے گذرت میں مادواز یہ یہ قام معارف سيمتعاق بواس في اس كي اش منه منه معدم و تي في الدرين الما بالتمل ناوا تغیبت پر بھی بنی بین جن میں بعض کی تھیج کردی تی بائے ن ب جس مع ن نے م لِعض فروگذاشتیں روتنی جوں ' ۔ (منس)

وْ اكْرْ مُحْدِ حِيد الله (١٩ رقرورى ١٩٠٨ه-١١ روتمبر ١٠٠١ه) (١١ رمحرم٢٢١ الديسار شوال ٣٢٠ ان عظيم محققين اور عبد ساز افراد مي عن جن كي ياد مرتوا م منتوب و تي ملوم اسار ميد ك تقريباً برموضوع بشمول قران تعيم ، حديث نبوى عيد ، فقدوق ون ، سيت ، تارت ، راوت ، ارشاد میں ان کی خدمات ہمیشہ یا رضی جا میں گی ، دنیا کی تی زبانوں میں ان تاتح میں مرب ہے، مست اسلامیدی فکری آبیاری اور رہنمانی کے لیے ہمیشد مدوگار اور کار مدی بت ہوگا اور زندی تے ج شعبه تعلق رکھنے والے افرادان کی فکر، تعلیمات اور تحریرات مستفید: و تر تر اللہ اللہ وْاكْرْمْحْرْمِيداللَّه ايك دين وللمي خانوادے كي تيم و جرائے ہے، جس نے برصفي أن معت املامیہ کے لیے بالخصوص اور امت مسلمہ کے ہے بالعموم علوم اس میے بیجھنٹ علوم وفنون میں كثر كري مرماية چنوزائ اى روايت كاشن اوراس كوآك برحات بوك أما محمدالله نے وتیا کی معروف علمی زبانوں میں اسلام کی تعییم ت کو عام کیا اور اپنی سرووز ندگی ، بخرو و تعسار، تواضع واخلاص اورا مقد کے دین کے بیے ہمہ وقت میروٹن کورٹد کی کا شعار بنایا اور و وقتیم کا رنا ہے الما استنت بروفيسر، شعبه افكاروتدن اسلامي، ملامه اتبال او بن يو نيورخي، سلامة باد- اورسر خیوں کے حوالے سے اس لیے بیان کیا گیا کدان میں ایک ارتباط و سلس قایم کیا جائے اور اس کے ذریعدان دونوں شابان علم ون کے فکر قرآنی اور حکمت تغییری کواجا کر کیاجائے۔

فمرولي الذي مي صنيفيت ، دين عنفي اورملت ابراتيمي ايك مربوط ومسلسل اور نا دروتيمتي محث ہے، حضرت شاہ صد حب اس کودین اسلام کے عین مرادف قرار دیتے ہیں اور اس کواصل وین اور اصل اسلام مانے بیں ،صنیفیت کی تعریف میں خواہ وہ چند احکام کا حوالہ دیں یا پور ۔ تدین کی بات کہیں ، مراد کا مل بیروی وین ابراہی ہی ہوتی ہے ، در اصل عرب ابل جاہلیت اور دومرے مذہبی جابیت والول نے اپنی تحریفات سے دین ابراہیمی اور ملت علی کا حلیہ بگاڑا تھا، ان مير چندا دكام دا عمل ، چند عقايد وتصورات اور چندرسوم وعبادات باقى روكن تحيس اور بقيد سخيا

حضرت محررسول المتدعين كوجب آفاقي اورابدي رسول بناكر بيجا كيا تولازي تفبراكه اصل دين كاحد كياجائ اوربياصل دين اوراصل اسلام- دين صنفي اورصيفيت - بي كفي جس كادومرامشبور تام اسلام ب، وه در اصل از في وابدى دين ب اور وبى از آدم يا حضرت محم عليك مختلف مظاهر مي جاری وساری ربا، اصول دین بکسال رہے، فروع اور شریعتوں میں بعض مقامی اور عصری تبدیلیاں بونی رئیس کین دین وشریعت اصلی کانسلسل جاری ربااوردین وشریعت محری مین ان کی تحمیل کردی منی، اب اصنی اور کھری صنیفیت صرف ای میں باتی ہے اور اسملام وصنیفیت دونوں تو ام حقیقتی ہیں۔

## تذكره مفسرين مندحصهاول از- مولوی محمد عارف عمری

اس جدد میں آشھیتے نویں صدی بجری کے آخر اور شاہ ولی اللہ صاحب سے بل كي ولة الصحاب تسنيف مفسرين كالتذكر داوران كي تفسيرون كالعارف كرايا كيا ب-

قیت:۲۰ اروپے

انجام دید جو آن کے زیائے ایس آئی فردو کہاں کی ادار ۔ جس سام بیس دے کے وَاكُوْ ساحب لَ معى وصَنْفَى زندگى كامه سدّر في كاليارالم في ما منامد أو رف اعظم نزه کی سی بر کول که جامد اوان که جامد مثال مجلد علی در و مجلد تعقیقات مامید و مجل طیسا نمن اور من اور کی نااو و معارف این کود دانی ملمی و تنیقی نگارشات سے مستفید فرما سے عجے ، دارا استین ار اس رف" کے ساتھ ان کا خصوصی تعلق تھا، "معارف" میں ڈاکٹر صاحب کے

مختف وضوعات برمقالات مؤتمر مستشرقین عالم کی رودادی اور کتوبات شایع ہوئے اوران کی تقنیفت پراہل عم ونظر کے تبعر نظرے گزرے، جس سے ڈاکٹر صاحب کی ذاتی زندگی ،ان

کی معمی و تحقیقی افغان اور ان کے نقطہ نظر کے بارے میں کیمتی معلومات وستیاب ہو کمیں ، زیر انظر

مقالے میں ماہنامہ''معارف''اعظم گڑھ میں ڈاکٹر محمیداللہ کے حوالے سے جو پچوشا نے ہوااور

جس تک میری رسائی ہوئی اے کی کیا گیا ہے۔

مقاله تین حصول برختمل ہے۔

سے جھے میں داراصنفین اور مدیران 'معارف' کے ساتھ ڈاکٹر محمد اللہ کے باہمی روابط اور دبستان بلی ہے وابستی کے چند کوشوں کونمایاں کیا گیا ہے۔

دوسرے جھے میں ماہنامہ 'معارف' کی علوم اسلامیہ میں خدمات کے عمن میں ڈاکٹر صاحب كي رابيان كي تي بي-

تيسرے جھے ميں ڈائىزمحد حميدائند كى"معارف" ميں شالع شدوتح بروں كى تفصيلات اوراشار بيرتيب ديا كياب

1- وَاكْمْ مُحْمِيدالله كِوارَ المُصنفين اور مدير ان "معارف" عيم بالمحى روابط " وارامنفسينه مواينا تبلى نعماني (مهما ١٩١٥) كي تخليق تقمي ، جس كانقشه مولايا ابواد كارم آزاد ف مفتدروزو" البال "من انبول في ١٩١٧ء من شالع كروايا تفامكر اس سے مملے كدوه اس ۱۰۱رے کی باضا بط تشکیل کرتے ،ان کا پیانہ عمر لبریز ہو گیا اوراس کی تعمیر کی حسرت لیے اس دنیا ت رخصت ہو گئے لیکن اس ادار ۔ کی تشکیل اور پرورش ان کے جانشین اور ممتاز شاگر دمولا تا سیر سیمان ندوی (م۱۹۵۳ء) کی زیر قیادت ندوی فانسلین کی ایک منتخب جماعت کے ہاتھوں

جونی وایک اطال کے سے مطابق مال مدمر جوم کی رحالت کے تین دن جدرا مورم بر ۱۹۱۲ روان کا خواہ دارا المصنفين كي صورت جي شرمند و تعبير بيوكيا ، البته ادار و كارجسر بيشن مهر جوان ١٩١٥ ، كو بور كالله "معارف" كاجراكا شيال علامه بل نعماني ك ذبهن مين اي وقت بيدا جواتي جب ودعلي نزيد مِن شِحِي، عابدرضا بيدار <sup>لكهي</sup> بين: \_

"اس (دارا معنفین کے فاکسہ) ہے ہمت ملے میروانانت مین کی زائزی میں الك حوالد مانا بكركات ميكزين بند بهواتو على في جمع به كها كدونون بل كرامهارف" کے نام ہے رسالہ نکالیں کے جیل اس وقت تو نیس نکائی سکے وحید الدین سلیم اور الهاميل فان في كرية ما يناليا ، جوتحور اعرصه جل كريند بوكيا" ي

مجرجب علامه بل نے داراستقین کا خاک تیار کیا تو اس میں ایک علمی رسالہ کا اجرائیس شاطل تعاه وارا صنفين من ملامه بي أي أيب بإداشت محفوظ بيرس من اس بحوز وملمي رساله كانام "معارف" لكھاہ اوراس كاغران ومقاصد كالك خاكه والا ناتبلى نے نود تار كيا تھااس قلمي

ياداشت من لكحاب.

1/10 -1 معارف بوگا۔

مولا ناشيل به ۲- چف اؤیر:

مولوي سليمان مولوي عبدالماجد مسترحفيظ مولوي عبدالسلام اشاف:

تنظیع و کاغذه۲۹×۲۹، صفحات ۴۹، قیمت است (تین رویے)۔ ٣- تعداد صفحات:

> ن: قلقه تاريخ قديم وجديد اسائنس-تنوعات مضامير

شعر اردوشاعری کی تاریخ اوراسالیب متنوعه .. الأبيات: .

> مجلات ماميه الورب اورمصروبيروميت اقتباسات:

کتب نادرہ کا ذکر اور ان کے اقتباسات یا ان براظبار را ہے۔ فر لعليم:

> كتب ياعلوم قديمه ير-المعالم:

معرت المنتقطف"، الميالال المنار اوربيروت المنتبس معموات جائي برقيت، المستقطف كو خط لكسنا كيسك (دارروب) ، جوجيع ع تي تي اس ساب مي

معارف فروری ۲۰۰۴ ما ۱۰۹ ۱۰۹ "المنتطف" چارل كردين ويورپ كالمي پر چانگلوات جا كرك -

علامه بلی کی تا کمبانی و قات سے ان کی زندگی میں تو بیٹواب شرمند و تعبیر شد بوسکا تمر جب ان کے لایق و ہونہارشا کر دعلامہ سید سلیمان ندوی نے اسپے استانی کی وصیت کے مطابق ان ت ملمی خواوں کی تعمیل کا بارٹر ساخی یو قوارات میں اسے قیام کے ساتھ ہی اس ملمی رسائے ے ، جرا کی فکر بھی دامن کیر ہوئی اور تقریباً ڈیڑھ ہوئے دوسال کے بعد جب دارا ١٩١٩ . مين اپن پريس قريم كرلي و نبلي كر يريد أا اس من دب ك بالصول تحميل كو پرنجا تقي

"وارا سين "كاللم ماينامه" معارف" بياني ١٩١١ مين جاري بواجواب تك الحي ردایت کے مطابق شائع مور یا ہے ، آغازے لے کر بنوری ادا ۱۹ وتک مولا تا سیرسلیمان تدوی نے اورت کے قریق انو اور ان کے مدار کی مدار کی سیرر یاست علی تدوی (م ۲۹ کا م) اور شاه معین الدین احمد ند زن ۱ م م م م م م مید نجیب اشرف ند دی ، سید ابوظنر مدوی (م ۱۹۵۸ء) ، عبدالباري ندوي وحد تي عين الدين ندوق (مدر رفي الثاني ١٠ ١٣ هـ) ، ابوالجال ندوي ، ابوالحسنات ندوی (ماار ریخ ال فی ۱۳۴۳، ایسانامنهایال جین، پیرفترات سیده حب کی مدد کرتے ،ادارتی نونس (شدرات) للهن اور"معارف" كمستنس عنوانات ، اخبار علميد ، باب القريظ والانتقاد ، مطبوعات جديده اور استنسار وجواب كے ليے لواز مدمبيا كرتے تھے ، علامه سيدسليمان تدوى جوا نی ۱۹۴۷ء کوریاست بھویال کے امور فربی کے افسر اعلی بو کر اوھ ہے گئے مگر رسالہ کی محرانی جاری رہی ،شاہ معین الدین اتحد تدوی اورا یک سال (۱۹۴۷ء) کے لیے سیدریاست ملی تدوی نے ان کا کامسنجائے رکھا ،شذرات وتبرے بھی لکھتے رہے ، ۱۹۴۹ء میں شاہ عین الدین احمد ندوی ت شر يك مرتب كي ذهدواري سنجالي اور يجر جب سيد صاحب يا كتان آ مي توشاه معين الدين ص حب الذية جو كن مد ويدي تاوم آخر بطريق احسن انبول ف انجام وي اان كي رحلت بر مويا ناسيد صباح الدين عبد الرئسن (م ١٩٩٤) في اسية بيش روكي روايت قاليم رهي اورآج كل مولا تا شیاء الدین اصلاحی اور ان کردها ادار تی قرمدداریال ادا کرد بے بین۔

ما بنامہ "معارف" کے اجرا کے وقت ڈاکٹر محرحمید انفدزندگی کے شکیلی دور میں تھے، مدر سدوار العلوم من زير عليم تتي الحساس كياليان مولانا هميد الدين فراتني تتح اوراس مدرسد

معارف في من ٢٠٠٠. ١٠٤ ١٠٤ معارف في معار انہوں نے موادی کامل کی سند حاصل کی ، پہر جامعہ ان میے سے درس نظامی کی سند بھی لی ، در العلوم بی ہے۔ ۱۹۲۳ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور میافان ہے میٹرک کا پہر امتحان دینے والے فرزندان جامعه يس ين اجامعه عنائي كشيد وينات سائم -اسام شعبذة أوان س ایل-ایل-پی ۱۹۳۰ء میں ممل کیات، اس طالب علی کے دور میں مجی ڈاکٹر محمد اللہ برصغیر باک، بندك شهور ملى ، او بي و تحقيقي رس ل وجرابير ئ نصف ف وتعارف تنجي بديدان من ، ا، بي اور تحقيق رسامل مين الن كرمضامين شائع بهي دوت تي التي المير يودوكن كرسال وربيروس ميات، سياست ورسال أفلا ميداور جامعد شونيه كمعروف مجالات مشر محومة تقيقات عاميد مجار طيلها نمين اور مجلد منانية شامل بين ان يس مجنى ان كرتم بين شائع بور بي تحييل جب كدود الجنى في-اي ك طالب علم يتخير ، مؤخر الذكر رسال مين ان كم مضالين "اردو كارواج في سلطان كي فوج من "، و آخویں صدی جمری میں مصروشام کی ڈائے کا اٹھا میں انہ سرسوینا کا پروجیک حضرت مزک ز مانے میں 'وغیرہ کے عنوانات سے شائع ہوئے ، یہ مروسیقی منہ مین ان کی جا ب علمی کی یادگار میں <sup>ک</sup>جب کے '' الکٹ فیا <sup>افع</sup> کے تو وہ خود مدین تھے ، جس کا ''معارف'' میں نے رس پی کے تحت تعارف كردايا كياف جب كدود ببت يبيع ي "معارف" ك با قاعدة قارى سفاوراس ت استفاده كرتے تھے۔

دوسرى طرف برصغيرى علمى ،اولى الحقيقي والى مياس وتحريكات ميس بحى ان كودل چهيل تقى ، خصوصاً حيدرا بادوكن كى حدتك ووان يس شريك بوت سيح، حيدر آبددكن ك ايك تحريب اعالم يبر تحريك قرآني" كي من من خود فرمات بين: -

"حيدرآ بادوكن مين مرحوم ابومحملي صاحب (جوغالبابهارك باشندے" تنے اور" بچوں کی تغییر" کے مؤلف والا بور وغیر ویس عرصہ تک قر<u>آن جی</u>د کی خدمت من مركزم رو يحك من ) " عالم يرتح يك قر آن" كنام كاليدا جمن ١٩٢٨ و١٩٢٨. میں قالیم کی واس کا مقصد دنیا کی ساری زبانوں میں قرآن مجیدے ترجے شایع کرج تحاءرفة رفة مجيم محى اس ما واقفيت بمولى اورموسس كاباته بنائ كاتفورى ببت مجيم بحى سعادت حاصل بوئي بتلك

ماہنامہ"معارف" بیں جب ڈاکٹر صاحب کی تحریریں اور مقالات شایع ہوئے تو اس ونت تک"معارف" کی اشاعت کو پندر و برس ہو چکے تنے اور اس کی ۲۶ جلدیں شایع ہو چکی تنیس اور معارف نے اپنے عبد کے عملی وسیفی جمود کوئو ژاتھا اور خالص عمی و تحقیق موضو مات پر سنجیدہ تح ریس لکھنے والوں کی ایک پوری نسل تیار کردی تھی ، جن میں مولا ناعبدالسلام ندوی کے ملاوہ مولا نا سيدمنا ظراحسن كيلاني ،عبدالباري ندوي ،مير ولي الدين ،ظفر سين خال ،مبدى افادي ،سيدنواب ملي ، قاضی احمرمیاں اخر اور عبد السلام خان رام پوری جب کہ خود مدیر معارف کے تربیت یافتہ افراد میں سیدریاست علی ند دی ،سید نجیب اشرف ند دی ،ابوالجلال ند دی ،شاه معین الدین احمد ند وی ،ابوظفر ندوى مردماح الدين عبدالرحن معروف ته-

جولائی ۱۹۳۱ء کے "معارف" میں مطبوعات جدیدہ کے تحت محمر حمید القد کی ایک مرتب كرده كماب" روى اور اسلامي اداره غلامي" پر تعارف وتنهره شاليخ بوا، پيكتاب" بزم قانون" عنانيكا في حيدرآ بادوكن سے بى شالع بولى الله معارف اگست ١٩٣١ء من ۋاكتر محرحميدالقد كاپېلا مقال 'ایور فی الفاظ واعلام کااردواملا ' کے عنوان سے شایع ہوا اس کے بعد قر آن جمدیث، ميرت ، فقه وقانون ، بين الممالك ، تقويم ، جيئ ، مؤتمر مستشرقين عالم كي رودادي اور كمتوبات پارس ( مكتوب حميد ) كے عنوانات سے ان كى تحرير ير سلسل شايع ہوتى رہيں، آخرى تحرير شايدوه خط بجومد يرمعارف مولانا فياء الدين اصلاحي صاحب كام باور جواكوبر١٩٩٠ء ك شاروش شالع موال

دُ اكْرْ محر حميد اللَّهُ كَامُولا مَا سيدسليمان ندويٌ كے ساتھ خصوصي تعلق ١٩٢٠ء يس ايم-اب-ايل-ايل-بيكرن كي بعد محرحيد القدكوج امعد على ايب ين قائم كرده شعبه عين من المدمت المن اورآب في ال شعبه من "قانون بين المما لك" ب محقیق کا آغاز کردیا، اس زمانے می تحقیق کام کرنے والوں کو جامعہ وظالف بھی دیتی تھی ، اس موضوع پرمواد جمع كرئے كے ليے آپ ومشرق وسطى اور يورب جانے كاموق ملاجبان ١٩٣٢ ميں یوان بو نیورٹی برمنی اور ۱۹۳۵ء میں سور بون نو نیورٹی فرانس سے بالتر تیب ڈی -قل اور ڈی -لٹ كى دُكريال حاصل كيس ، ١٩٣٥ من دُاكْرُ محرحميد القدصاحب واليس وطن تشريف لائ اور

حامعه عثمانیے کے شعبہ وینیات میں میں اور شعبہ تا نوان میں ریکررز کی هیٹیت سے خدمات انہام وے کے ایورپ میں آیا م کے دوران اور مشرق وسطی کے میں دورے سے ان کی معلومات میں یے پٹاہ اضافہ جو ایجد بدکتب ورسامل سنے متعارف ہوئے اور کی زبانوں پرعبور حاصل ہوااوران مِن لَكِينَ كَي مِهارت حاصل بوئي ، الى زمائے ميں حيدرا بودون كرساله "اسلامك كلج" ميں ان كى تحقيقات منظر عام برآن في لكيس-

ا داره معارف اسلاميد لا جور كل كا دوسرا اجلال ١١٧١ راير بل ١٩٣٧ و لاجور بي منعقد ہوا" دارا صنفین" ہے سیدر یاست علی ندوی شریک ہوئے جب کہ جامعہ عثمانیہ ہے دیگر امها تذہ کے علاوہ ڈاکٹر محمد تمید اللہ بھی شیانے اس ای اجابی میں ان کی آپس میں ملاقات ہوئی بمتی ۱۹۳۷ء کے 'معارف' میں سیدریاست علی ندوی نے ''ادارہُ معارف اسلامیہلا ہور'' کے دوسر ہے سالا شدا جلاس کی روداوقلم بندگی تو اس شی انستان۔

"اس اجلاس كواس لخاظ عد كامياب من باست بي سنت بي سي من اساري مشرقي علوم وفنون کے ہندوستانی خدام کا ایک قائل قدر راجتی نے وہ وہ مدیثی نے جیر آ ہوں ک كى طرف سے ۋاكىر مولانا محرحىدالله واستانا فتد (جن و مند ساس پر چەش شرك اشاعت ہے)، ڈاکٹر نظام الدین مدرشعبہ فاری اور ڈاکٹر (افضل انعلما)عبدالی، مدرشعبة عربي في البيخ مقالات اران مسلمانول كرتديم تعلقات ""جديد ایران کے ملمی رجی انات "اور" جدید مصر کے دوشاعر صافظ وشوتی پر" سنائے اللہ

"معارف" کے ای شارہ (مشی ۱۹۳۷ء) میں "عربوں کی جہاز رائی پر استدراک" کے عنوان ے ڈاکٹر محر حمید اللہ نے سید سلیمان ندوی کی ساب 'عربوں کی جب زرانی 'مربفتد کیا اور سید صاحب نے اس کومن وعن شالع کردیا تھا اور اس کاعنوان 'عربول کی جب زیدانی پر استدراک ' بھی خودسید صاحب كالتجويز كيا بواتها، دوتسطول مين بياستدراك شافع بواادراك كي بعد بهي دُاكْم محميدانند اس موضوع پر اپنی معلومات سید صاحب تک پہنچ ت رہے ،سید صاحب کے نام ایک خط میں الكھتے ہیں:۔

"جناب كي فيمن عاليف" عربول كي جباز راني "برعرمه بواجس في بحوثوف

المان فرالت لكوكر بيم تح ، جناب في ازراو عزت افزال (ابي طرف ب استدارک کے میالقہ آمیز ڈرو توازاند عنوالن ہے۔) معارف ۱۹۳۹ء، جلد تمبر ۱۳۷، الله و - المان ال وشائع فر الم المان وشائع

و الله المجازراني " ويرجب ميلي بارنقد شالع مواتو تمبيدين واكنرص حب نے سيدصاحب كر ابوتيموضوع برتح يراوراس قدرموادكوقا بل تحسين قرارديا، لكهيتي بين:\_ " كم كمايس بوتى بين جو تصمين (مابرين فن) اور ثوام دونو ل كويكسال پتدا کی وان خوش نصیب کمابوں میں سے ایک مولانا سیدسلیمان عمول کی تازہ

تاليف"ع بول كى جباز رائى" بمضمون اتناا چيوتا پر بھى موادا تازياد واس كى كم تو تع تھی، خاص کرطبع اول کے دنت اس کی عام پہندی کا شاید اس سے بھی انداز ہ ہوسکتا ہے کہ بعض روز نامول نے باتساط پوری کتاب ایے منحول میں تا کردی ، مس بھی ان" شائقین" میں ہے ہوئے کی عزت رکھتا ہون جواس کتاب ہے والف تے اور ان کا نقاضا تھا کہ بیجلد چھپ کرمنظر عام پر آجائے ، کی مال کے انتظار کے بعد جب اس كا اشتهار نظر سے كزراتو ميں نے تورا كماب منكائي اور باوجود بخت اور ضروری مصروفیتوں اور فرایض منعبی کے اسے ختم کرکے بی جیوری ، پڑھتے وقت حاشيوں پر جابجا پی ياداشت سے ليے جومعلومات لکتے،اب بی باتوں کو يہال کسی تدر پھیلا کر بیان کروں گا ، یہ کوئی تفید جیس ہے تقیدای ونت ہوتی ہے جب دل جب اور کارآ مد مواور سائ صورت می ممکن ہے جب تاقد محی اس کتاب کے موضوع کا ماہر مواور قریب قریب تالیف کے برابری تقید پر مختصر ف کرے ، یہ تو چند برابط معلومات بیں جومنے جرے بستر پر پڑے ہوئے ایک بیار کے کمزور د ماغ اور کمزور تر مانتے نے اپ مالی من علمی کی بیاض کی مروسے اکٹھا کے بیل اللے

والمرمجرجيداللدكو والمصنفين ال كرفقا اورخصوصا سيسلمان ندوى عدوى مرى عقيدت ومحبت محمی او دسید صاحب کی علمی و دینی خدمات کے بڑے قدر دان ستھے مولا ناسید سلیمان ندوی کی صدس مال كرد كے سلسله من مدير معارف سيد صباح الدين عبد الرحمن نے ڈ اكثر صاحب كوخط

الا ۋاكىۋىجىداللەدادرمعارف لکھا کہ چھاعنایت قرمائیں ،جس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے سیدصاحب کے حوالے سے ان کی خدمات ،ان کے بارے میں قرانس میں جو تقریبات ہو تھی اور جن میں انہوں نے خود عمی کئی کئی محفظے سید صاحب کے اوصاف اور ان کی دینی خدمات سے لوگول کو متعارف کرایا ،اس کی مفنهل رودادلكه يرجيبي الم

" مولانا سيدسليمان ندوي كي صدراله يادگار ولاوت " كي عنوان سے ڈاكٹر صاحب ئے ایک اور مضمون مولا نامجم اشرف صاحب سلیمانی کے رسالہ "البیان" بشاور میں شالع کروایا، جے "معارف" نے دوبارہ شالع کیا ،اس میں مزید معلومات ملتی ہیں ، ڈاکٹر صاحب نے سید صاحب کی ہفتہ روز ہ الہلال ، الندوہ اور ماہنامہ معارف میں معروف اور اچھوتے عنوانات پر شالع شدہ مقالات کی فہرست بھی دی ہے اور سید صاحب سے اپنے ذاتی تعلق اور عقیدت کے موشے بھی واکیے ہیں الکھتے ہیں:۔

"المنظمي بركى سے بوعتى ہے كين ال كاير طلاعتر اف كرنے كے ليے بدى اخلاقی بهادری کی ضرورت موتی ہے اس سلسلہ بن آید اطیق بھی چیس آیا ،انہوں نے (سيدماحب) جب الي شهرة آفاق كتاب "عريول كى جباز رانى" شالع كى توجي تے قوراً خرید کر پڑھی اور اپنے ذاتی معلومات جواس میں اضافہ طلب معلوم ہوئے مرتب كرك محرّ مهد صاحب كو بيعيد، مجهد حيرت بوني كه انبول في ان كو بلازميم فورا رسالہ معارف الس جماب ویا اور مجھے بہت محبت سے ایک خطالکھا کہ اتم نے جاری (جمیں) دادندوی کد بحراب میں ہم نے کا غذی کشتی چلادی ' ، میں بہت شرمندہ ہوااور مریدلکھا کہ وہ مضمون اعتراض کے لیے ندتھا بلک طالب علماند سوال کی حیثیت

الغرض "عربوں کی جہاز رائی" کا جب دوسراا ڈیشن شایع ہواتو سیدصاحب نے ڈاکٹر محد حمید الله کا"استدراک" ضمیر کی صورت میں انہی کے نام کے ساتھ کتاب میں شامل کردیا اللہ "معارف" تومير ١٩٢١ء كے شاره من "عبد نبوى علي كانظام تعليم" كے عنوان سے واكثر محمد حمیداللد کاایک مقالہ شالع ہوا، جس می عربول کے ہاں زمانہ جالمیت میں اور چرعبد نبوی علاقے ابوعلى عبدالبارى لكهية بين :-

" سیدسلیمان ندوی کاان ( ؛ اکتر محمیدانشه ) کو بورااعتاد حاصل تی بسید صاحب ان کے نظال دکمال کے بڑے قائل تھے اور ان کے مضامین یغیر کی ترمیم و اصلاح ونظر ٹائی کے بڑے فخر وانبساط کے ساتھ معارف میں شائق کرت تھے ، بد خصوصیت مسعود عالم ندوی کے بعد (جنہول نے سید صاحب کی قرمایش پران کی "الغات جدیده" کے دوسرے اڈیشن پر جوانبی کے ابتہا م بیں معارف پریس میں چهیا تها، برد اعالمانه، قاصلانه ومحققانه مقدمه لکهاتها) انبی کوحاصل تقی ،ان کاجب کوکی مضمون معارف میں جینے کے بیت تا تھا و باغ باغ ہوجاتے تھے اور فورا کتابت کے لیے کا تب کے توالے کردیتے تھے اور انجی تاخیر کوراونددیتے تھے انگل

علامة بل تعمالي في التي سلسدي ب المبي المبينة كل أيد بعد ورين معنفين اورستر قين کی سیرت طلیب علی پر احتر اضات کے جو بات اور ان کی خلط بیاندوں کی اصاباح کے لیے مخصوص کی تھی اور دفتر سیرت میں اس کے لیے ایک فی شعبہ بھی قائم کیا،جس کا کام انہیں مستشرقین کی كتابول مود تمام مواد اكثما كرناتها وين بس انبول في ندو بيانيول مدكام الياتها والا التبكي کے زمانے تک اس شعبہ میں جتنا کا مہواتھ وومبینے کی شکل میں بہت ونوں تک موجودتھا چوں کہ ترتیب کے لحاظ ہے اس کی اشاعت سب ہے آخر میں رکھی گئی کئی ،ای لیے طبع واشاعت کی نوبت ندآ كى اورسيدصاحب نے بھى چارىكىل جددي كائتيں،معاملات مے متعلق ساتوي جدز مر تالیف تھی کدان کا وقت موعود بھی آ بہنچ ،اس کے جو چندمتفرق مبدحث ومضامین لکھے تھے ان کا مجموعہ سیرت جلد ہفتم کے نام سائٹ کرویا گیا تاہم سیرت کی سنری جد جومشتر مین کے اعتراضات کے جواب میں مینے کا برو رام تھا وہ ناتم مرد کی اس کی تھیا۔ ڈاکٹر محمد اللہ کے قلم ے بوسکتی می چنانچے جناب ابوسی عبدالب ری رقم طراز ہیں ۔۔

"ميرت" كي آخري جلد جو يورب كمستشرقين كي غلط بيانيون كي اصلاح كے ليے مخصوص بھى ،اس كے ليے بهرى تظر ۋاكىز مجرحميد العرصاحب ورك پر پرنى مى جوبورب كي قريب قريب تمام زيانول سندوالف يها اوران زبانول شي دويراير می مدنی میں تعلیم پرتفصیلات بیان ہوئیں ،اس مقاریس بعض مقامات پر جہاں ڈاکٹر صاحب نے كى تارى كى كاب كا حوالدويا بي تو مدير معارف نے عديث فى كتاب عالى كى كمل تخرين مروى ہے، مقالہ كے آخر ميں سيد صاحب نے ايك توث لكھا جس ميں لكھتے ہيں:۔ "جناب ڈاکٹر حمیداللہ صاحب جو عالم بھی میں اور پورپ کی متعدد زیانوں

ے واقف بھی میں اور خاص طور پر عبد نبوی علیہ کے مختلف نظامات کے معلومات جن كا خاص فن ب، وو التحريزي بمسلسل ان عنوانات ير" اسلامك كلير" من مضامين الكورب بين اب انبول في السيد السلاك يتدمضا بين كوحد ف واضاف ك ماتھ دوبارواردو میں مرتب کر کے ہمارے پاک بھیجا ہے وال مضامین میں مدیات فاص لحاظ کے قابل ہے کہ یہ یور ٹی طرز خیال و دہنیت کوسامنے رکھ کر لکھے گئے ہیں جو اددوك قالب من آئے كے يعد بھى اپنى فرقى طرز خيل كى غمازى كرد ب بيل ٢٥٠٠ ي

معارف دمبر ١٩١١ء مين "قرآني تصور مملكت" كعنوان عدد اكثر صاحب كالمضمون ش التي بهوا ، موضوع بهت عمر د تقد اور پئر سيد صاحب كذوق ك مطابق تنما ، چنانجيد مقاله ك آغاز من ایک تعارفی نوث میں اس کی تعریف کی ہے، لکھتے ہیں:۔

> "لا يق مضمون نگار جامعه عنائيه يس قانون جين الحما لک کے استاذ جي اور وتیا کی مختلف تو مول کے تصور مملکت اور دستور حکومت پران کی نگاہ ہے ،اس مضمون من ای تقطه نظرے اسلامی تصور مملکت کو انہوں نے بیش کیا ہے ، موجود و زمانہ میں اسلامی تعلیمات اور اس کے نظام کو جدید طرز میں اس طرح چیش کرنا جو دوسری قومول اورجد يد طبقد ك لي قابل توجيرو ، ايك مفيد خدمت ب مضمون جول ك ال نقط نظر سلعه أيك فاص طبقه كوجيش نظر ركة كر الكريزي بس لكها كيا تها ال لي زبان اور طریقة تجبیر سراس کے ذوق کا لحاظ رکھا کی تھا، جس کی بجد جھلک اس اردو

مورة سيد ميمان ندوي، وأستحمر تميدانه أن سيت طيبه مين پر تحقيقات وان كي محنت و من ك يزيم محرف يتهم ويناني والمستفين "ك أيد كارن اور "معارف" ك يروف ريدر

متنشر قین کے اعتراضات اوران کی تروید پر کتاب لکھنے کا پروٹرام بنایا اوراس کا فی کہ وعنوا تات تبویز کیے تو مشورے کے لیے ڈاکٹر محمر حمید ابتد کواس کی قال ارسال کی ، ڈاکٹر صاحب نے حسب روايت فورأجواب عنايت فرمايا اورا يكمفصل خط (مورند ٢ رجون ١٩٢٣م) قريش صاحب كومكها، جہاں بید خط سید صاحب کی سیرت النبی علیت کے جوز و خاکہ کی نشاند ہی کرتا ہے وہیں اس مونسوع ہر آ بندہ تحقیق کام کرنے والوں کے لیے ایک سیم سمت کی نشاند ہی بھی کرتا ہے، بلاشہ اس طرز کے على كام كرنے والول كے ليے ايك چيم كشاقر طاس بدايت ب، چنانچ لكيتے بيں:۔

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، آب كاعمانت بامد ملااورات محدوث يرملا كيول كمتن ماه كسفرك بعدائمي الجمي واليس آيابون، يمعلوم كريمسرت بوكى كرة ب في كاام-ا يكرليا اور يحوفرانسي، برمن محمي كي كي بانشاء الله آموزش آپ کو جیشد مفید جوگی ، س نے آپ کے خاکے پرنظر ڈالی اور سوائے ایک اصولی مسلے کے کوئی خاص چیز تا بل اسلال نظرت نی بسوال یب ہے کہ آیااس موضوع بر محدالما جائ و محيس ايك سال كاعرصد مواايك مرتبد خيال برتا ب كدمولاتا سيد سلیمان ندوی مرحوم نے حیدرا بادیس مجھ سے قرمالیش کی کہیں خوداس موضوع پر مر الكهول، من في عرض كيا كه بعض اوقات اعتراض آسان جوما باورجواب تشفى بخش مبيس ديا جاسكا، بار باديكها كيا ب كسي سوال يااعتراض كاكوني صحف جواب ديتاب تواس جواب سے ایک مخص کو تو اطمینان ہوجاتا ہے لیکن ای جواب سے دوسرے مخص كواطمينان تبين بوتاء يبود ونصاري كغرض مندانداعتراضات سيرت پاك عليه ي بہت میں اور منم مم کے اور ابھی ان کا سلسلہ ختم بھی نہیں ہوا ہے ، اگر بہ اعتراضات ہاری پلک کے علم میں لائے جا کی تو تشویش خاطر ناگزیر ہے کیول کر سارے جوابات يكسال تشفى بخش اورمسكت بيس بول محروات والمعريز (سيدمانب)مرحوم شمرف خاموش ہو محے بلک آپ کومعلوم ہوگا کہ سیرت النبي علی کا ایک جلد جو فاص اس موضوع پر (ابتدائی خاکه کے مطابق) لکھی جائے والی تھی ، اے مواانا (ئے) صرف فرمادیا "معلیہ

لکیتے رہے میں ، وہ ہندوستان کی بھی اکثر زبانوں سے واقف میں اوران زبانوں کو مجى اين اظبار خيال كا در بعد بنات إي ، ال كا مطالعد بهت رسيع ب سيرت ، مدیث اور تل از اسلام کی تاریخ ان کا خاص موضوع ہے " ٢٨٠٠ -سیدصاحب نے سیرت پر کماب لکھنے کے لیے جھی ڈاکٹر محمد حمید اللہ سے قرمایش کی تھی، داكرصاحب بىراوى ين:-

> "ایک باروه (سیدصاحب) حیدرآباددکنآئے اور جامعہ کانیہ میں ایک لکچردیا، انبین علم اهت ق سے بزی ول چسپی تھی ،لکچر میں منه ناایک جگه فرمایا کدانگریزی لفظ" جار" اصل من عربي لفظ"ج و" است ماخوذ ب، من سامعين من قريب بي جيفا موا تحاء الحدكر كماء مولانا! ميرى دانست يس تو دو اردو لفظ" كمرا" على اليا كيا بوكا، فورا قرمايامكن باس ي رسي المايودان ى دنول يس ايك اور ملاقات كاموتع ما اوريس نے کو علی سوال کے جواب کے بعد فر مایا: میں جا بتا ہوں کہم سرت النی علیہ پر ایک تاب مکھواور ہم بتائیں کے کرس نیج پر؟ میں نے کہا! کیا آپ کی سیرت النی علاقے كے بعداس كے ليكوئى جكم ياتى بي فرماياده بہت يوى ب، يس نے كها آپ نے "رحت عالم عليه " بحي لكسى ہے ، فر ما يا وو بہت چھوٹی ہے ، ميں نے عرض كيا اور میرت پاک ایک ایسا موضوع ہے جو کسی ایک آ دی کے بس کی چیز نیس ماس پروو چے ہو سے اور دومرے لوگوں سے گفتگوشر و ع كردى ، جمعے بعد ميں بہت افسوس موا كدان كے تصور كى كتاب سيرت الني عليقة كا خاكة كيول ندمعلوم كيا؟ ليكن بداب - بعدار وقت ب،الله كي مرضى ١٩٠٠ .

عابم بعد من سيرصاحب في كل خط من إما قات من "سيرت الني عليك "متعاق ایک خاکہ ڈاکٹر محمر حمید اللہ کو بھیجا تھا یا بتایا تھا اور اس پر لکھنے کی قرمایش بھی کی تھی ، حال ہی میں جناب پروفیسر ظفر علی قریش مرحوم کے نام ڈاکٹر محمد اللہ کے خط کی اشاعت ہے اس کی وضاحت موتی ہے کہ یا کہ سیرت النبی علی کے حوالے ہے متر قیبن کے اعتراضات کی تردید اور ان کی غلط ماندل كالمار معلق تما، چناني جب بروفيس ظفر ملى قريش معاجب في سيرت الني علاية بر

سيد صباح الدين عبد الرحمن مرحوم في سلسلة اسلام ومستشرقين كے جيد حصے شالع كركان كى كوكسى حدتك بوراكرديب، ان حصول بير التشر التسر التصعلق علامة بلى وموايانا سيدسليمان ندوي كي تمام تحريري بهي آئني ين-

وأراعنين اوراس كے رفقا ہے ڈاكٹر صاحب كا يہت كبر انعلق تھا،شروع بى ہے وہ اس کے قدرواں سے اور برے کرم فرما ، سدمہ بنی نعمانی ورمولانا سیدسیمان ندوی سے والبانہ عقيدت ومحبت ركھتے ہے، جب ڈائنر ساحب بین ، رو کمانین تشریف لائے تو اس کی تفصیلات مولا تا ابوعلى عبد البارى نے قلم بندكيس جو براى دل جسب ہے ، و و كتے بيل: ـ

> "ووديدر اوركن سه بيندول ك كريش كاكتب فاندجو بجاك برك شاوي مي رورب سف كديكا يك ان كوواراسنس ويصف كاخيال أحميا كداس قریب آ کراکر داراصنفین شدر یک توبری بدستی بوگی دوبیں سے رخ اعظم کڑھ ک طرف كرديا ، داراصنفين كاحاط شي بيدل داخل بوئ ، كتب خانه في كرراتم الحروف كر كر ك كم سائة كركم من بوئ أوردر يافت فرمايا كدمولا تاسيد سليمان ندوى میں میں نے نئی میں جواب دیا ، توفر مایا ، مولانا سیدریاست علی تدوی ہیں ، میں نے مرض كياك كيا آب ان سے واقف ين ،فر مايا كدان سے ميرى ايك مرتب كى ملاقات ہے، میں نے کہاوہ تو موجود ہیں، میں نے ان کی طاہری وضع و جیئت و کمچے کر ان کو چشمه فروش مجماه .....مرير عالبًا سياد كلياخ نولي ، كلي من سفيد كعدر كي شيرواني جس بي بچائے بيدر كے اعلى ورجد كے بنن كے بہت معمولى سيپ كے بنن كے ستے ، ٹامكوں مل مقیدزین کا برانا پتلون جس می کبنگی کی دجہ سے جا بجا سورا خ بو گئے تھے اور وہ انظر آرہے تھے اپنے وال میں معمولی بوت جوتہ ایس ان کوریاست علی صاحب کے مرے میں لے میا، انہوں نے ویجے ہی ان کو پہنیان ایو اور تب ف نے واسمے بال عن ان كوك رأت ، المهول في سيسة المتعلقات من مر في كتارول في فهرت طلب كى اوروواس كا جايزة لين على من ورابه الموارية شوهين الدين صاحب ك

ڈ اکٹر حمید اللہ اور معارف یاس میااور کہا کدایک صاحب اس وشع و دیئت کے آئے میں اور سیرت کی عربی کتابوں كى قبرست كامطالعة كردب جي ميراخيال بكره وحيدرا بادك ۋاكىزمى حيدالله میں وائموں نے کہا کہ کیا بک رہے ہو وا تنابر الآدمی بغیر اطلاع کے داراً معنفین نہیں آسكائے، تم كومغالط مور باہے، وه كوكى اور مول كے، شاه ماحب الميركر درواز وك اوث سے ان کود کھنے لکے لیکن ان کو کسی طرح یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ڈاکٹر تمید اللہ میں میں نے کہا کہ وہ جس فن کی کتابوں کا جائے ہے لیے۔ اس سے تو میں میں مجمتا ہوں کہ سوائے ڈاکٹر حمیداللہ کے کوئی کوئی ودمرائیں ہوسکا، ووان سے ملنے ك لياى بال من آسك مولانادياست على صاحب في ان سان كاتفارف كرايا توانبول نے ان سے وض کیا کہ اگر آپ شاہ سنے سے تار کے ذریعے ای تشریف آوری كاطلاع وعدية توجم آپ ولين ك ليماشيش آت، فرمايا استغفرالله ، استغفرالله ، المتغفرالله وهل كولى يزا آدمي تها كه آب حضرات كواشيش تك آف ادراينا خير مقدم كرتے كے ليے زجمت ديا، من تو أيك بہت بى معمولى طالب علم ہول ان كاحرام واجلال من جب مجى كوئى بات كى جاتى تووه تين مرتبه استغفرالله ضرور كتير ..... مجرميرت كے موضوع برائي ول چيس اورشغف كى داستان بيان كى ،فرمايا كـ" جب من جيونا تفااورصاحب شعورتين مواتفاتو ميري دالده جويزي پر بيز گار بتق مسالحه اورعابدہ تھیں، آنحضرت علیہ کی حیات مبارکہ کے قصے اور کہانیاں سایا کرنی تھیں جوفیر معوری طور پردل نشین موتی تنیس ای وقت می نے فیصلہ کرلیا کہ میں جب بڑے كرقارغ بول كااور الله تعالى في صاحب قلم بنايا تواسى كوا پناموضوع بنا دُل كا واس موضوع ہے میری والہاندول چھی تمام تر مال کی تربیت کافیش ہے اسے

جنگ عظیم دوم کے دوران ۱۹۲۴ء میں دوبارہ ڈاکٹر صاحب علامہ سیدسلیمان تدوی کی زیارت کے لیے وار استعمار مون تشریف لائے ، مولا تا مجیب اللہ مدوی بھی دار استعمال کے رفقاش سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ:-

" سام او کی بات ہے کہ وہ حضرت سیدسلیمان عدویؓ سے ملاقات کے

معارف قروري ١١٩ ٥٠٠ د الله اورمعارف مدیر جی ضیاء الدین احمد بھر قاروق اور نام علی صاحبان کے نام درج جیں ، ڈاکٹر محمیداللہ نے اپنی ایج رہن ک زیان میں کتاب محد نبوی کے میدان جنگ این ایک اسکاؤٹ اسٹر جناب علی موی رضام باجر کے نام مون کی ہے جو کداسکا و نتک کے ماہر تھے، چنانچ "عبد نبوی کے میدان جنگ" اردو من حیدرآ بادد کن ۱۹۲۵ ، اس ۲۵ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے استاد کا اعتر اف ان الفاظ میں کیا ہے '' بیا کیے مختصر مذکر دے جوعہد نبوی کے چند اہم میدان ہائے جنگ کے متعلق ہود میمی اور کھے پڑھی ہوئی چیزوں کی مدد سے مرتب کیا گیا ،اس کی کوتا ہیوں کے اقر ارکے ساتھ میداعتراف بھی میرافریضہ ہے کہ ۱۹۳۳ء دو ۱۳۵ میں سفر جاز کے دفت ان میدانوں کو دیکھنے اور موقع موقع ملي تو ان كے نقشے اتار في كامشور د جھے اپنے محتر م اسكاؤث ماسر مولوي على موى رضا مباجر صاحب ے طاقعا، جن ہے جس نے اپنی "کشاف نہ" زندگی میں اور چیز وال کے ساتھ مساحت اور نقر کشی کے مبادي مي يكي ين المعام "معارف" المظم أرد وعلى المارد المعارف المعام المراد المعاري المام الماري الماري المعام الماري الما تدوی نے تیمرہ میں لکھا کہ اور سیدرآباد اوور اسکاؤٹس بیڈ کوارٹرس ٹروپ کا مابوارفی رسالہ ہے ، اس کا موضوع بحث اسكاؤ تنك ب، جس كاحيدرآباد عل" كشافه" ترجمه كيا كياب، رساله كي ابم فعوميت سي ما أي منى ہے كـ"اس كرتمام مضامين معادمه دے كرحاصل كيے جاتے ہيں"،اس كادومرانمبر ہيں نظرہے -"-ال-"معارف" ج ١٠٠، شاره ٥ ، نومبر ١٩٢٧ء كشاره من "مؤتمرمستشرقين عالم امر يكه من" كعنوان ك تحت لکھتے ہیں: ' مجھے خیال پڑتا ہے کہ معارف نے سب سے پہلی مرتبہ ۱۹۳۳ء میں مؤتمر مستشرقین عالم ، ترجمہ از فرنج محکیب ارسلان " کے عنوان سے اس ادارے کی سر گرمیوں سے اپ ناظرین کوروشناس کرایا تھا، بدمیری طالب علمی اور توجوانی کاز ماندتھا واس کے بعد بار ہااس مؤتمر کے اجلاسوں کی کاروائی پیش کی جاتی رہیں' (ص ٣٢٥) \_ ال-مولوى ابوقير مصلح كاصل نام وزيرطي خال تق ١٩٤٨ م كالد بعك مبرام صلع آره ، بهارش بيدا ہوئے ، وہیں مدرسہ طانقا و کبریا میں ابتدائی تعلیم حاصل کی ، • • ١٩ - میں دارالعلوم دیو بند کئے اور پچھ عرصة دبال کے اساتذه اور بالخصوص مولاتا انورشاه تشميري (م١٩٣٣ء) عاستفاده كيا، بعدازال قانون كي تعليم عاصل كي اكن كتابي تكميس،" ترجمان القرآن" جارى كيا، دُاكْتر محمر ميدالله كى تماب" القرآن في كل لسان" بعى أبيس كادار \_ نے پہلی ہار شایع کی ، مولوی صاحب پر تغصیلی معلومات کے لیے دیکھیے ( ڈاکٹر سفیراخر ، بیادسید مودودی ، وارالمعارف الوسر شرفو ، واو كينت ، ينون ١٩٩٨ ء ، مقال "مولوى ابوجم مصلح ، بانى عالم كيرتح يك قر آن" (ص ٥٤ ٢٢٤)-١١- جامعه عنانيك شعبه قانون من ايك فاص مجلس سلسلة "برم قانون" كام عاميم بوني كى،

لے دارا معنفین تشریف لائے ، معنرت سید صاحب اپنے کمرہ میں مشغول تے ، وو كب فائد كارت ش ويني على بلا ويديده الدوية بن الوكول في كما كد آپ روی علی کے مگر انہوں نے کہا کہ جہال سرت بوی علی کی وہاں میں 

#### حواشي حواله جات

ا - جنوبي بند كامشبور ومعروف على خاندان قاضى محرصبغة الله بدرالدوله (متوفى ٢٥ رمحرم ١٢٠ ١٨ ٥ مر ١٨ م فاندان ہے،جونویں مدی جری کی ابتداے لے کرمسلسل دین اور علم کی خدمت کرتا ہوا چلا آر ہاہے ، تاریخ ميں کوئی ايساعانی شان خاندان نظرنبيں آتا جو اس طرح ستر و پشتوں تک اپنی علمی قدر ومنزلت کو قامیم رکھتے ہوئے وین اور علم کی زرین خد مات کرتا جا اجار ہامو، ڈاکٹر محرحمید الله، قاضی صبغة الله بدر الدول کے بوتے اور ان كے فرز ندابو و ظلى اللہ كے صاحب زادے تھے ، تفصيل كے ليے ديكھيے (عمرى ، محمد يوسف كوكن عمرى ، خانواده قامنی بدر الدوله ، دارالتصنیف مدراس ۱۹۲۳م) سع-سفیر اختر ، ڈاکٹر ، اسیدمودودی اور ماہنامه معارف"، دارالمعارف لومسر شرفو ، واو كينت ، مارچ ١٩٩٣ ، ص ١٩ ـ ٣- بيدار ، عابدرضا ، مابينامه معارف كا اشرية ١٩١١ه-١٩٤٠ و" (عوم اسلاميكي ايك اردوانسائيكو پيديا) كمتبه جامعد مينيد ، جامعة مرنى د بل ١٩٩٥ ، ص ٢٠ ين -اليناص ١٠ و ٢٠ - هديق ، واكثر محرفيم مديق ندوى ، "علامه سيد سليمان ندوى ، فخصيت وادبي خدمات المكتبة فردوى مكارم مرككمنوانديام ١٦٥٥ على -سدماى مجلّه عماني كراجي، ايريل تاجون ١٩٩٤، من ٢١٠، شاوبلغ الدين ايك عالم ايك محقق ( و اكثر محميد الله ك بار عص و اتى تاثر ات ) \_ ي- محمداح الدين ، بفتدروز والتحبير المرفروري ١٩٩٢ه عل ١٠ مدير تجبير جناب محرصلات الدين مرحوم في اسي دوره فرانس ك موقع پر ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کی تھی اور ان کی علمی خد مات پر ایک تعصیلی مضمون " تکبیر" کے ذکور و شار ہے من شاخ كيات انبول في واكثر صاحب انفرويوجي لياء ايك موال كيجواب من واكثر صاحب في ان کوچای کے امیراپیامضمون ۸رجولانی ۱۹۲۸ و بغت روز وانونهال الا بور می الدراس کی سیرا کے عنوان سے ش فنى بواك يرقبول مضاين مجلّد عني المرتب بالترتب ١٩٢٨م، مارى ١٩٢٩م اور مارى ١٩٣١م ك شارون من شائع ہوئے۔ اے سیدرآباداووراسکاوس بیڈکوائری ٹروپ کا ماہوارفی رسال تھااور ہوئے اسکا کٹ بیڈکوائری سيف أبدحيدا أباد عثالي بوتا ق مديرة اكرمح حيدالله صاحب ايم-اع الي-ايل- بي جب كرشركات

בור בו בינונטורים בינונטורים

مفتی درویش حسن از:- واكثرسيدلطيف سين اديب الما

مقنى درويحي سن

غالب کے خطوط بنام قاضی عبد الجمیل جنون بریلوی میں جمن افراد کا حوالہ ماتا ہے ان کا تعارف میں نے ایک مضمون میں بیش کیا تھا جوا خطوط غالب بنام قائنی عبداً جمیل جنون بریلوی" سے عنوان سے رام بور رضالا بریری جرش رام بور نمبر ۸-۲۰۰۲، می شائع بوجکا ہے، غالب نے ان خطوط میں جن افراد کا ذکر کیا ان میں ایک مفتی درویش حسن تھے، جن کے متعلق نالب نے اپنے خط مور در ۱۹۱۹ بر یل ۱۸۵۹ می ترکیا:-

"اس زین میں جس کا آپ نے قافیدورو بیف لکھا ہے میں نے بھی فزل تبیں کلمی مضراحاتے مولوی ورویش حسن صاحب نے کس سے اس زمین کا شعر من کر میرا کلام کمان کیا ہے، ہر چند میں نے خیال کیا اس زمین میں میری کوئی غزال نیاس (غالب ك خطوط، جم بس ١٩٩٨)\_

میں نے اپنے مذکورہ بالامضمون میں بعض امور پر قیاس کرنے کے بعد مفتی درویش مسن معاق تحريركيا:-

" مولوی درویش حبن کی کسی تالیف یا شاعری کا سراخ نبیس ملا ، دوایک غیرمعروف انسان تنے ،البتہ بریل کے باشندہ تھے اور قامنی عبد الجمیل جنوان بریلی کی تے ہم جلیس میدہم جلیسی بوجدرشتہ داری بھی ہوسکتی ہے" ( رام بور، رضا لائبریری يركل دام يور، ٨-٩،٥ ١٢٨)\_

حقیقت سے کہ جھے ہے مبوہوا، مجھے قیاس کرنے کی ضرورت نبیس تھی، میں نے مفتی صابر حسن شیواعثانی بر بلوی ثم کراچی (م۵۱۹ء) کے مکا تیب موردد۵ رسی ۱۹۹۱ء اور ۱۲ رفر وری ۱۹۹۷ء

١٢٠ أكر حيد الله اورمعارف ١٩٢٩ه ي دُاكْرُ صاحب الى برنم ك معتد فتح بوئ تھے اور ١٩٣٠ ميں اس كے تائب مدر اور ١٩٣٠ ميں بى برم قانون کے مدر ہو محے سے ،تنصیل کے لیے دیکھیے مجلّہ علی ایک ،اپریل وجون ۱۹۹۷ء مثاہ بیٹ الدین (ایک عالم، ایک محتق دا کر محمد الله کے بارے می ذاتی تاثرات) میں ایک عالم، ایک محتق دا کر محمد الله کے بارے میں اگست ۱۹۹۱ء، من ۱۹۳۱–۱۲۰۰، بہت محمد مضمون ہے اس میں انگریزی فرائسیں ، جرمن ، ترکی الفاظ واعلام کے لیے ایک جارث دیا کیااور اردوزیان وادب میں شاید ساولین کادش ہے۔ الے۔"معارف " ج ۱۵۳ ماکویر ١٩٩٩م، ص ٢٠٠٨، معارف يس ايك بندى ترجمة قرآن كاذكراً يا تومد يمعارف كولكماك "موروالمنافقون" ٦٣٠، كآيت (كأنهم خشب مسدة ق) كارجمدكيا بواءال كم إر عين بتاكي - عا-اداره معارف الااميه لا بورکی تاریخ اوراس سے متعلق تنصیلات کے لیے دیکھیے (اخر رائی ،اقبال سیدسلیمان مدوی کی نظر میں ) ، برم اقبال، لا بور ۱۹۸۸، (ص ۱۹۲۷-۱۸۱) \_ ۱۸- "معارف" ج ۲۲، شاره ۵، کی ۱۹۳۱ می ۱۹۳۱ \_ ال-"معارف" ج ١٥٠ مثاروا ، فروری ١٩١١ و م ١٩١١ و ع- " بمين كي اسلامك ريسري ايس ايش اي داوت پرسيد صاحب نے "مريول كى جهاز دانى كيموضوع بركيردي تني المصنفين "في ١٩٣٥ء شى اس كايبلا اويشن شالع كياجب ك ودمراادیش مذکوروایسوی ایش نے بمبئی سے شایع کروایا۔ الا-معارف جے ۲۲، شارو ۵، منی ۱۹۳۱ء س سے تفصیل کے لیے دیکھیے معارف ج ۱۳۵ ماری ۱۹۸۵ ویس ۲۳۵-۲۳۵ سے تفصیل کے لیے ورا مضمون " معنوت مولاتا سيدسليمان ندوى المعارف ج ١٢٥ ، شاره ٥ ، كي ١٩٨٥ ، من ١٩٨٥ مرا ٢٨٨ ٢٨١ ) - ١١٠ - تفصيل کے لیےدیکھیے(سیدنیمان ندوی، 'مربول کی جہازرانی' اردواکیڈی سندھ، کراچی، دمبرا ۱۹۸۱م، ص۱۹۲۱ ا وع-معارف ج ١٩٨١ شاره ٥ ، نومر ١٩٨١ و من ٢٣٦ - ٢١ - ايينا شارو٢ ، وتمبر ١٩٨١ و من ٢٠٥ - عع - تنصيل ك لے دیکھے ،ابوطی عبدالباری " محترم و اکثر حیدااللہ صاحب وارام بنفین میں امام الرشاد" جسم شارو ۲۸ مکی ١٩٨٢ وي ٥٠ ١٥٠ - ايناس ٥٠ - ٢٩ - معارف ج١٢٥ ، شاره ٥، كي ١٩٨٥ و من ٢٨٨ - مع - مجلّد اوريمل كان ميزين (عدد خاص بياد واكثر محرحيدالله) ، ج ٨ ٤ ، عدد ٣٥ و ١٠ (مسلسل عدد ١٩٩٥ و ٢٩ ه ١٠٠٠ و ، ص ٥٠- ١٦٠ ، فراتی جسین اذاکٹر ،''مروآ فاقی'' ، جناب ظفر علی قریش نے بھی بعدازاں اس موضوع پر کتاب می جو مکتبد معارف اسلاکی مشمود لا اور ہے "Prophet Muhammad and His Western Crities" کے منوان ہے ودوارول على شائع مولى \_ المرار الرشاد" على المرود من المراه والمرار من المراه والمناع ما

٣ ٧- پيول والان ويريل ۔

معارف قروری ۱۲۳ مفتی درولیش حسن

براورمفتى سلطان حسن خال احسن تلميز مااب ك يجوف بمانى يحد ان ك حالات كالفيش آسان ہوجاتی ہے۔

مر ملی سے مفتیان و قاضیان اصلاً بدا یونی سے ، بدا وال کی سکونت ترک کرے بر ملی میں آباد ہو مے تھے،ان کے مکانات محلّہ ذخیرہ، بل قائنی کی مفتیان بڑا ہزاراور فراشی ٹو اہمی تھے، ان کے جدمفتی درویش محمد (م ۲۹۹ء) روہیلوں کے عہد حکومت میں منتی شرع تھے اوران کا سلسالة نسب قاضى دانيال قطرى سے ملكا تھاجوسلطان التمش (١٢٣١،) كر عبد حكومت مي بدايوں كے قاضى القصناة تھے (المل البّاريخ من ايس ٢١) مفتى درويش ممركرسات فرزند تھے، ان کے ایک فرزندمولا تا عبدالغیٰ کی اولاد میں مفتی درویش سے، سلسدہ نب بیا ہے: مفتی ورويش حسن بن مولوي احمد حسن بن مفتى ابواكسن بن مواد نا ابد اعدل بن مواد تا عبد الغني بن مفتى ورويش مر (المل الماريخ، ج امس ٢٠٠) مطالعه خالب كي من يس مفتى درويش حسن كريوب معائی مفتی سلطان حسن خال احسن اورعم محترم مولوی محمد سن خال اسیر صدر الصدور مرادآباد کے

مفتی درویش محر کے دوسرے فرزند کا نام مفتی محمد امجد تی ،جنبوں نے بریلی میں سکونت افتياركر ليمكى ،ان كاعقاب من خان بهادرقاضى عبدالجميل جنون بريلوى للميذ غالب يقيع ،ان كالمجرة ظاعدان اس طور يرب: قاضى عبد الجميل بن قائنى عبد الجليل بن حافظ غلام احمد بن حابى غلام ني بن مفتى محد امجد بن درويش محر (المل النّاريخ منّ ايس ٣٠)\_

مفتی درویش محرکے ساتویں فرزند مفتی محروض تھے، جنبوں نے ۱۸۱۱ء میں باؤی تیکس کے نفاذ پرعلم جہاد بلند کیا تھا ، ان کا مکان بل قاضی پر تھا ، ان کے دونواے نواب صدیق حسن خال ابرمولوی احد حسن عرشی تمید غالب مشہور ہوئے۔

فدكورة بالا خانداني تجرول كى روشى من مفتيان اور قاضيان دونول بى مك جدى يقيم، مفتى درويش حسن اورقاضى عبد الجميل جنون دونول بى مفتى درويش محركى اول ديس تنصر بينبعت ا بی جگہ بہت قوی تھی ، دونوں ذی علم ، ہم عصر اور عمایہ شیریس سے ، لبذا دونوں کے مامین قرابت اورقر بت کی تو یق بوجاتی ہے۔

ك حوالے سے الب مضمول "بريل ك فائدان مفتيان كى شاعرى كامختصر جايزه" مي مفتى ورويش حسن كمتعلق بياطلاع دى تھى.-

"مفتی احرصن کے دولا کے معروف ہوئے اسفتی درویش حسن خال اور مفتى سلطان من فال التخلص باحسن" (مابن مدمعارف ،أظلم كره، اكست ١٩٦٤ م)\_ مویامفتی درویش حسن غالب کے شاگردمفتی سلطان حسن خال احسن (م۱۸۲۹) کے چیوٹے بھائی تھے اور ان کی ہدوجہ قرابت قاضی عبد الجمیل جنون بریلوی کے بیبال نشست و

میرے خیال میں ایبا ہی سہوڈ اکٹر محرابوب تادری مرحوم کو ہون انہوں نے اپنی تالیف " غالب اورعمر غالب "میں مولوی درویش حسن کوصرف بریلوی تحریر کیا (ص ۲۱۹) حالال که انہوں نے غالب اور عصر غالب کی اشاعت (کراچی ۱۹۸۲ء) ہے بل اپنی کتاب 'جنگ آزادی ١٨٥٨ء واقعات وشخصيات "مطبوعه كراجي جون ١٩٤١ء مين مفتى دروليش حسن كے دوار دوخطوط اورایک فاری خط لیحی تمن مکا تیب شالع کیے تھے (ص۵۲۸۵۲۳) اورمضمون کی تمبیداورحواشی من بالهمي رشتول كي وضاحت بهي كردي تفي ، انهول في حريكيا:-

> مولوی درویش حسن ابن مولوی احمر حسن صدر الصدور ابن مفتی ابواکسن ذی علم بزرگ اور عماید بریل ش سے تھے، مرزا غالب سے بھی تعلقات تھے ،مرزا نے اپنے ایک خط میں مولوی درولیش حسن کا ذکر کیا ہے، انہوں نے بدخط اپنے پھو میا مولوی دولت عی سکتام سکتے جیں" (ص ۵۲۲۵)۔

۔ کویا ڈاکٹر محمد ایوب قادری نے مفتی درولیش حسن کے دشتے کی دضاحت کی اور مزید سے اطلاع دی کہوہ ذی علم بزرگ اور تماید بر ملی میں سے تھے ، اگروہ ان حقایق کا اظہار بعد کی تصنیف "فالب اورعمر عالب" من كردية تومفتي درويش سن كمتعلق ضروري معلومات فراجم موجاتين، مريد برآل بجهے دُاسْر ايوب قدوري كي سب 'جنك آزادي ١٨٥٤م واقعات و شخصيات ' دو دُ ها كي برس کے بعد دست یاب ہونی جس کی وجہ سے میں اس سے بروفت استفادہ بیس کرسکا۔ اب بديات معلوم بونے كے بعد كمفتى ورويش حسن مفتى احرحسن صدر الصدور كے

۱۲۸۷ مفتی درویش حسن مفتی درویش دس اور قاضی عبد انجمیل جنون نے درمیان ہم نبی کے علاوو باجى رفية دارى كاشار ، محى منة بي مثلا:-

ا- مفتی سلطان حسن خاں احسن صدر العدور تلمیذ غالب کی بیٹی کی شاوی قاضی عبد الجميل جنون بريلوى كے اكلوتے فرزند قاضى محد طليات جرال (م١٩٣٩ء) كے ماتھ ہوكی تھا ١١س ر شتے ہے قاضی عبد الجمیل جنون بر میلوی مفتی درولیش حسن کی بھیجی کے خسر تھے۔

٢- قضى عبد الجميل جنون يريلوى كي شهر بالب كمثاكرومنتي سيزاحمسيد (م١٨٥٩م) کی حقیق بھائی کے ساتھ ہوئی تھی (آئیز دلدار، ص ۱۹۱۱) مولوی ابرار علی صدیقی مصنف" آئینہ دلدار" کے پردادامولوی دلدارالی نہ بی رابونی (م١٨٩٥م) تے جن کی مفتی سیداحدسیدے قری رشتے داری تھی (آئینددلدار میں ۱۲۸ مانا میک علاوہ مولوی دل دار علی نداق بدایونی کے مامول مولوی دولت علی (م۱۸۹۵ء) یتے جن کی شاری مفتی درویش حسن کی پھوپھی حیات فاطمہ کے ساتھ ہوئی تھی (جنگ آزادی ۱۸۵۷ء، ص ۱۲۴)، ہر چند قرابت کی نوعیت مبہم ہے، معلوم میں ہوتا ہے کہ مفتی درويش حسن قامنى عبدالجميل جنون بريلوى سے قرابت و ميمكى -

۳- اگر قرابت کے علاوہ قاضیان و منتیان بریلی کے غالب تعلق برغور کیا جائے تواس وتت مفتى سيداحرسيد (م١٥٥٩ء)، احرحس عرشي (م١٨٠٠ء)، مفتى سلطان حسن خال احسن (م١٨٨١ء) اورقاضى عبد الجميل جنون (م٠٠٠١ء) غالب كے سلسلة تلمذيس مسلك ستھ ،بدايوں ميں بھي غالب کے متعدد تلاندہ موجود تھے، اس خاندان کے جوافر ادعالب کے شاگر دہیں تھے وہ عالب پند ضرور تنے ،لہذامفتی درولیش حسن کا قاضی عبد الجمیل جنون بر بلوی سے غالب پبندی کی بنیاد پر بھی تعلق قرین قیاس ہے،ان دونوں کے مابین غالب کے اشعار دافکار پر گفتگو کا ہونا اور ضرور تا عالب برجوع كريافتن الوقوع تحا-

مفتى درويش حسن كى كسى تاليف كاعلم نبيس بوا، ان كوشعر كوئى كابھى شوق نبيس تھا، انہوں نے ملازمت مجمی تبیس کی ، ایبامعلوم ہوتا ہے کہ وہ محض محن قبم ہے اور اولی گفتگو میں دل چھی ر محتے تھے، ڈاکٹر محمد ایوب قاور کی نے "جنگ آزادی ١٨٥٤، "میں ان کے تین خطوط الل کے جن میں ایک خط ف ری زبان میں ہے، ان خطوط میں اونی جاشنی ہیں ہے، ساوہ روز مرہ کی زبان میں

مے تکلف اور بال من خطوط میں ، البته ان خطوط سے ۱۸۵۷ء کے برآ شوب حالات بروشنی برتی ہے، مكتوب نگار واقعات كاخودشا مرتھا اور جائے بناہ كى تلىش ميں در بدر مارا مارا بھرر باتھا ، تاريخ روسل محند سے مؤلف عبدالعزیز خال عاصی بر بلوی نے تحریر کیا ہے:-

" ١١رجنوري ١٨٥٨ و قائلي غلام حمزه اور ان كر شيخ وارول ك

مكانات لوكوال في لوث ليه (ص١١١).

بچاس ساٹھ سال قبل شہر بر لی کے عمر رسیدہ برزگ بیان کرتے سے کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگائ یں ہی قاضی بریلی پر واقع قاضع ال کے مکان کولوگوں نے ان کی انگریز دوئتی کی وجہ سے لوث مر آ کے لگادی تھی ، اس مکان میں خان بہادر عبد الجمیل جنون ، ان کے والد عبد الحیالے صدر المین سہاران بور (م • ١٨٤ء) اور ان كوركر شيخ دارجومفتى مولوى محمد امجد كفرزند قاضى شبريريلى قاضى غلام نبى صاحب (م١١٨١ء) كى اولاد من تتحد، رج تير السل دا تد كاعلم فتى درويش سن کے قط سے ہوتا ہے جومؤلف تاری روئیل کھنڈ کی تحریر کروہ تاری کی روشی میں اار یا اار ہو ای كابوناجاي-

" اورعرصه جار يا في روز بوا قائني عبد الجليل صاحب اور براورم قاضي ظہور احد کو بہجرم اخفا انگریزوں کے اپنے مکان میں کے مرف دیلہ غارت کری و تہمت تھی گرفار کر کے بے عزت کیا لیکن ہے سب تصور کے چھوڑ تو ویا ہے لیکن آ دمی واسطے پہرے کے مقرر کردیے ہیں اور مولوی غلام حمزہ صاحب وقت پر کہیں کو بھا گ معے اور مولوی تفیل احمد اور عبد الجمیل اور والدوان کی بریلی میں نے تھے ، بدایون من تي ازارى ١٨٥٤ء ١٨٥٧ء عن ال

ای تریے عارت گری کی تصدیق ہوتی ہے، آتش زلی کی بات ناط معلوم ہونی ہے، اہل خانہ کی گرفتاری، بے عزتی اور پہرہ داروں کے مقرر ہونے کی اطلاع اس خط ہے، شہر کے لوگوں کی طرف ہے الیمی بدسلوکی اس خاندان کی حکومت وقت سے و فا داری اور اس کے صلے میں خطابات اسناد کارکردگی اور معافیات وعطیات کی نوازشات ہوسکتی ہیں جن کی تفصیل گلدستهٔ کمال دیلی بابت ماه جنوری۱۹۱۲ء شی دیکھی جاسکتی بین (ص۱۳۲۵) بمعلوم بی بوتا ہے

ك شرك لوك ق منيان بل ق منى ك شدت من مخالف من جس كى وجد سندان من تي

ملتی درویش حسن نے اس محط میں برائے تکریم اساء کے ساتھ قائنی پراورم اور مووی ك الفيظ استعال كي أن منان بهاور قاصى عبد البيل جنون ك ليصرف عبد الجميل لكهاجس ے معلوم ہوتا ہے کی اس ان سے مر میں چھوٹے تھے ،لبذ امنتی ورویش حسن کی قاننی عبدالجميل جنون عدة فاحدايك بزرك كاحيثيت كى-

مفتی درویش سن کے خطوط سے ۱۸۵۷ء کے حالات اوران کی پریشانی کا ملم ہوتات، انبول نے کرمر کیا:-

> "اوران دنول اس نوات میں برا حلام وشورش ہے مینی بر کمی میں خان مادرشديد ظلم كرد باع، مركد ومبدكونونا عادر بعزت كرتا عادر يرفى عاسى كو تكنيس وينا بلك تكم دياب كه جو تحف خرون كابر في سة تصد كري لوث اواور بندوق ماروا ورعلى بداالقياس تمام مل دارى التي مين مثل بدايون اورشاه جبان بوراور يكي بميت من نساد بريا ب ..... خداوتدكريم جلد فعنل فرمائ ، يظلم بد ذات جلد ابية اعمال كي بإداش كو ميني اور حاكم عادل مسلط بوا (ينك آزادي ١٨٥٥ء، ص

> > انبوں نے دوسرے عطیس تحریر کیا:-

ووسي جس طرح بم معيبت من إن اور جان بيات شهربه شهر اور در جدر ميرة ين برچند كدا بناهال و كيدكر بي جابتا بكرجوجائ محفوظ من روكر ب رے وی منبرت ہے لیکن چر یہ خیال آتا ہے کہ امید کوئی صورت اپنے بچاؤ اور زيت كى بى يىل " (جنك آزادى ١٨٥٧م، مر ١٨٥٥)\_

انبوں نے میرے دوا می تر رکیا:-

" وري چاو در بدالول اعز و واحياب بنار دونها مي ملاز مان خيريت جسماني دارتد، قاطر جمع دارتد . دالده وهم و ديكرم د مان خانه ما درمون چيز يا يود و كه در

يدايول شورش است" (جنك آزادي ١٨٥٤ ه. ص ٥٢٨)\_

ان خطوط سے بینی بات معلوم ہوئی کہ خاان بہاور خاال نے شہر بر کی میں او اوال کو پیرون شہر جائے پر پابندی لگاوی تھی ،اس زمانے کے تاریخی ریکارؤ میں بیاطلال عنبیں ملتی مفتی ورولیش حسن شہر کے با مرتکل آئے متے جس سے ان کی حیثیت ایک مفرور کی ہوئی تھی اس وجہ سے ان کوجائے محفوظ کی تلاش میں در بدر چھر تا پڑا، علاوہ ازیں اس موت پر سے بات دھیان میں رکھنے کی ہے کہ اس پر بیٹانی کے وقت مفتی درولیش حسن کے ساتھ قانسیان بل قانسی کے افراد بھی تھے جو اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی وروئیش حسن اور قاضی عبد الجمیل جنوان کے مامین نبایت قریبی اور

١٨٥٤ء كے برآ شوب حالات على قوام جزكے بوئ بتھے نظم وسق كزور برا ميا تھا اور لوگ من مانی کررے منے وروبیل کھنٹر میں تحریک آزادی کے قایداور شاوظفر کے نامزوناظم کیٹھر نواب خان بہادر خال کو کلیة مورد الزام تقبراتا نامناسب زوگا انواب خان بہادر خال نے ہزار یر بیٹانیوں کے باوجود وس ماہ سے مجھ زیادہ انتقابی حکومت کو جایا اور مقدط بر لی کے بعد بھی انہوں نے شاہ جہاں بور جمری وغیر وجس انگریزوں کےخلاف لزائی جاری رکھی اور بالآخرا عبرت کی عربین ۲۲ مرماری ۱۸۹۰ء کو بیائی کی سزایانے کے بعدسر افراز ہوئے ، وسٹرکٹ جیل برلی میں ان کی قبر مرجع خلایق ہے۔

مفتی درویش حسن اور ان جیسے زمین دار طبقے کاوگ اور سر کار مینی کے اعلی عبدے دار اس وقت بلاشبه بہت پریشان سے کیوں کہ انگریزوں کے ساتھ دو بھی انقلابیوں کی زور پر تھے، لہذاؤاکٹر محمد ایوب قاوری نے بیچی راے دی کہ 'مولوی درولیش سن نے اپنے انداز میں جمروکیا ے' ( ابنک آزادی ۱۸۵۷ء، ص ۵۲۵)، انگریزوں کی فتی کے بعد قاسی عبد الجمیل جنون پر جی انكريزوں نے نوازش كى جس كى تفصيل گلدے نكال دبلى بانت : نورى ١٩١٢ء (ص ١٠٠٩) ميں

مفتی ورویش حسن کی سال پیدایش اور وفات کا کسی و ربید سے علم بیس بلوسکا ان ک تعلیم کے متعلق بھی کوئی تفصیل جیس ملی ، فالب نے ان کومولوی ورویش حسن لکھا جس ےمعلوم

مفتی درویش حسن

معارف فروری ۲۰۰۴ و

ہوتا ہے کہ انہوں نے مروّجہ علوم وفنون حاصل کیے تھے، ان کی ملازمت کا بھی عفر تبیس ہوا، حالا نکہ غاندانِ مفتیان میں صدر الصدور ارزاں تھے، ان کی کوئی تالیف بھی نظر نبیں آئی ہمنتے مرا یہی کہا جاسکتا ہے کہ خاندانِ مفتیان میں ان کی اپنی کوئی پہچان نبیں تھی ، وہ خاندانِ مفتیان کے مماید میں یتے، خان بہادر قاضی عبد الجمیل : ون بریلوی کے ایک بزرگ ہم نشین میتے ، غااب نے حوالے -2-47.14.20

ا-مفتی صابر حسن شیوا عثانی بریلوی این مفتی عماد الحسن تحویر یلوی این مفتی سلطان حسن خال احسن بریلوی تلمیذ نالب ولينزن انكش ميموريل بائي اسكول قليه بريلي ( حاليه تلك انز كالني بريلي ) ميں فاري واروو كے مدرس تھے ، عالب کے طرز بنن کے دل دادو تھے ،شہر کے اساتذ ویس شار ہوتا تھا ،صاحب و بوان تھے ، کلام شایع نیس ہوا ، ١٩٥٠ عن رَك وطن كيا، ٦ رنوم ١٩٤٥ وكوكرا جي مي فوت بوئے جے- قصبة نول سلع بر في ميں پيدا بوئے، ایک علی واد کی خاندان کے فرد منے ، انہوں نے روایل کھنڈ کی تاریخ اور روایل کھنڈ کی علمی واو کی اہمیت پر بڑے استقاول سے تحقیق کام کیااور طبع زاد تالیفات کے علاوہ بعض اہم کتب کے تراجم بھی شائع کرائے ،انہوں نے تنسيم وطن کے بعد مباجرت انقيار کی ، پاکستان ميں ان کی علمی واو في نشو ونما کے زمانے ميں سيد الطاف علی : يلوي مديرسه ماي احلم مُراحِي اور دُا كمرُ معين التي مراداً بادي مدير جزع و ذا تركثر پاكستان بستار يكل سوسائن كراچي نے ان کی مدو کی وان کوائیم-اے اردو کا امتحان پاس کرنے کے بعد اردو کا نے کراچی میں کیچراری کی جگدال تن تحی ، بدی مااجیتوں کے صاحب قلم تنے ، 17 رنوم ر ۱۹۸۳ و کوایک سراک حادثے میں کراچی میں فوت ہوئے ، انهوں نے دور جن سے زیاد ولکی واولی کتابیں شائع کرائمی فاور معلوم بیں کتنا کام امھورا جیوڑا سے۔مولوی ووات على ابن سيد عبد أعلى نقل قالى (م١٩٣٩ هي ١٩٣٧ م) جدايون كے محلّه سيد بازاك سادات كے فروشے ، مولوی سیدعبدالعلی نفتوی تبائی جید عالم اور سلسلنه رزاتیه قادریه کے مرید و خلیفه سے مولوی دولت علی کا سلسله قدريص مولانا شاومبدالجيد بدايوني (م٢٩١٠) كم يدخي سلملد ملازمت كوالياري رب متقاعد بوكرير في وارد بوئ ، محلّد فراشي توله يرفي على مكان تها ، ٩ رشعبان ١٣١١ه د١١ رفر وري ١٨٩١ ، كوفوت بوئ اور یا بی مفتیان پر کی می مرفون ہوئے ، ( آئیندول دار اس ا ۱۹۰، ۱۹۰، جگ آزادی ۱۸۵۷، من ۵۲۳)۔ ع-رك مضمون والمن وطيل حرال واكر لليف حسين اديب، مابنامه معارف المظم أزه، ومبر ١٩٨٥ -

٥- رك منمون التميذغالب متى سيراته رخال سيدا فأسر اطيف سين اويب اششاى غالب نامده على از فورى و ٢٠٠٠ م 7 - قاضی غاام حمزه بن حافظ غاام احمد بن حالتی ثناام نی بن فتی محمد امجد بن فتی درویش محمد (انسل انها به ن ابس ٠٠) وقائسي شهر على ١٨٣١ م ك وريار شراب براوركاال قائني عبدالجليل كما تهديم من الأوراء من تے خیر خوامی و و فاواری کے موش میں منسن خدمت کی ند عطالی تھی ، (کلد میند مال ، الی ، جنوری ۱۹۱۲ ، اس یه ) ، جرت وفات كاعلم بيس موا - عيه براور كلال قائني غاام تمزه وسدر امين اور منعض سباران يور ومعامد فهم إور قانون دان، قاشی شهر برلی محور منت کے وفادار و فیم خواد، انگریزوں نے ۱۲۴ ررویے ارائے زر فیشن مروقی مقر کے بھی ، خان بہادر قامنی عبد الجمیل جنون بریلوی تعییز خالب ان کے بی فرز ندیتے ، ۱۰ رمضان ۱۳۹۷ این در و کم ه ١٨٥ وكون بوئ م الله على خليوراته بن قاضى خلام رسالت بن خلام معفرت في بن عابق خلام أي بن مفتى ميرامير بن مفتي درويش مير (المل الآباري، ن ۴ بس ۴۰) مزيد صالات كاللزنيس بوا\_ 9- قامني فنسيال المرقاضي ظہوراتد کے بھائی تنے مزید حالات کاعلم بیل ہوا۔ اے مراداتکر بنوں کی حکومت الے۔ یہ وٹ منا ہوتی میں ہے۔

١- العب قادري، يروفيس واكثر، محده غالب اورعصرغالب، كراتي ١٩٩٢ه-٣- اليناء جنك آزادي ١٨٥٧ء، واقعات وشخصيات، كراجي ١٩٤١ء-٣- ابرار على، محر، صديتى، برايونى، آئيدولدار، كراجى ١٩٥٦مد ام- خليق الجم، واكثره غالب ك فطوط عم، وعلى ١٩٨٧ء. ٥- رونق د الوى، منشى باركال، كلدست كال دلى، جنورى ١٩١٢، ١- مَيا وقادرى؛ مولوى محمد يعتوب برايونى، المن الناريخ، حصداول، برايون ١٩١٥ و ١٩١٥ . عد عاصی بر بلوی ، عبدالعزیز خان ، عرب روسیل کهند ، کراچی ۱۹۳۳ ۵ . . . ٨- وقاراكن صديقي، واكثر، رام بوررضالا بري جرال، رام بور، نبر٨-٩، ٢٠٠٢. ١- ماينام معارف اعظم كزي، اكست ١٩٦٤ء. ۱۰- ششای غالب نامده دیلی، جنوری ۲۰۰۰ ۱جوایک فن کی حیثیت رکھتا ہے ،اس بات سے جی محبان اردومنق میں کداردوز بان صرف اپ رسم الخطاكي وجد الى الله الفراديت يرقر ارد محيوني بــ

ار دوادب اوراس کے دری اسیاق میں فن خطاطی ہے متعلق مختلف خطوط کے نام بھی تثبيه، مجى استعار \_ توليحى مرف تذكر \_ كى صورت من آئ ين ، مثالا

عطارد کو آئے کی اس کی رئیس بهوا ساوه لوتی شن وه خوش نولیس یر حما کر کھے سات کے نو تلم ہوا جب کہ تو خط مر ین رقم باتھ میں جب خامہ مخل بار لكيما كتح و ريحان و خط غبار تحقی اور جلی مثل خط شعاع عروس الخطوط اور مكث و رقاع

ان خطوط کے بارے میں عام حورے اس تذوطلیا کو پوری معلومات فراہم نبیس کرتے كدان كى اد في حيثيت اورطلبه كى معلومات ك خيال المن خطاطى اوراس ك اقسام معلق چند باتیں بتائیں اس کا مقصد محض طلب کو خطوط اور ان کی خصوصیات ہے روشناس کراتا ہے نہ کہ فن خطاطی سکھانا۔

اردوزیان دیکرزیانول کے علاوہ عربی، فاری اور ہندی کا مرکب ہے، اردوکی تحریری صورت خط فاری یعی متعلق ہے،اس رسم الخط میں زمانہ کے ساتھ ساتھ نے نے تجر بات ہوت رے، بہاں تک كون خوش تولي ف ين روب اور ف خ خطوط من ظامر موا۔

چوں کو فن خطاطی کا تمام تر انحصار حروف بنی کی بناوٹ اور اس کی ملاوٹ ہر ہے، اس ليے خوش أو يس مے مختلف خطوط ك بارے ميں چھ يتانے سے بملے اردو كے حروف بنى كے سلسلے میں عرض ہے کہ نکات ستعلق میں وحید ارشد نے ان کی کل تعداد ۲۸ بیان کی ہے، ان میں ھ، ء بھی شامل ہیں ، اردو کے حروف بھی میں عربی کے ثمن ، فاری کے (ب، ش، ژ، گ) اور مندی کے تین ( ث، ڈ، ڑ) حروف شامل ہیں، کل حروف بھی ہے نقط حروف کی تعد د ۱۸ ہے، تشاب حروف لیعن جن کی ماوث ایک جیسی ہے وہ ۲۸ میں بعض حروف ایسے ہیں جوروس ہے۔ مبیں جڑتے ،اگروہ لفظ کے شروع میں آئیں تو الگ رہیں ، درمیان میں آئیں تو لفظ کو دوئمزوں م مسلميم كردين اور آخر مين آئين تو ان كي شكل بدل جائے ، ايسے حروف كو حروف مفرر كتے بين جو

## خوش نويسي يافن خطاطي

#### از . - يروفيسر عبداا حدر فل الما

خوش نویسی اور خطاطی ایک فن ہے اور فنون لطیفہ میں شامل ہے ، دیمر فنون لطیفہ کی طرح ایک قدیم اور دل چپ فن ہے اور فن خطاطی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عبد وسطی میں بیان سینکز وں سال تک عرب وجم اور مسلم دور حکومت میں بندوستان کے اندر عروج پذیر رہا ہے، ركون في العان الطيف كرم عدي داخل كرديا ب، بلك ال كالعليم ورانيك المصوري. فذائعي موسيقي وغيره كي طرح بطور مضمون خاص ان طلبا كودي جاتي ہے جواس كے اہل ہوں اور اس كے حاصل كرنے كے طالب بول واب بركتے ہوئے حالات ميں بندوستان ميں تيزى سے يہ فن روبدز وال ہے، كيوں كداساتذ وفن نے اس كوايك مخصوص دارے تك بى محدودر كھا، وفت ے ساتھ ساتھ اس فن کے قدردان بھی کم ہوئے گئے ، یہاں تل کداس فن کو بالاے طاق رکھ کر سرف صاف تولي پراکتا کياجا تا ہاوراي کو جينے کے طور پراپناليا کيا۔

قديم زمائے ميں جب كے جياہے كى اليجاديس بوئى تھى ،اس كوبہت بروائن بجيتے تنے اورابل فن خطاطی کی بہت قدر کرتے تھے ،اس زمانے میں خوش نو لیس سیکھنا مرصاحب کمال کے ليه من تما اور خوش نويسي تهذيب وشائقتي كاجزالا ينك خيال كي جاتي تقيي ، چنانچه امير اور شریف او ماں کے ملاوہ بادشاہ اور شنا او ۔ بھی خوش نو لیک عجمتے تھے اور اس کی مثق جاری رکھتے ستے اساطان ابرائیم فرزوی ، جہاں سراور عالم کیرائل پاید کے خوش تولیس ہوئے ہیں ، ان کے باتد ك كليد الدرك الميدكي بهت قدرك جاتي تحي اورآن مجني ان كوقد ركي اكاد عد يكهاجاتا ہے، لیکن اب اس فن کو معمولی اور غیر معمولی اور غیر ضروری معجما جاتا ہے، اسکولوں میں اس کی اعلیم میں ہوتی اس کے برطی عام ہوتی جاری ہے، خطاطی اردور سم الخط اور خوش نولس کا اعلی موند ہے בי אל בין בי נולון שפונון ביל -

٧- خطارقاع، (رتعه کی جمع رقاع) دفاتر کے حساب و کتاب اور رقعہ جات اس خطاص للصياتے تھے،اس ليےاس كوخط رقاع كہتے ہيں۔

ا بن مقلہ کے مذکورہ بالاخطوط کے ماہوہ بھی کچی خطوط دوسہ وی نے ایپ دیتے تیب ان ى تفصيل ديل من درج كى جاتى ب:-

٥- خطعين ياخط ديواني ال خط كروف ايك دوسر عداس طرح على وي ہوتے میں کدان کے الفاظ کو بدایا ہیں جاسکتا ،اس کیے فرمان اور مراسوات کے لیے اس خط کا

انتخاب کیا کیا ہے۔ ۱- خط ستعلیق ، یہ خط نے اور خط تعلیق سے بنا ہوا ہے ، اس کے عنی خط تعلیق کو مفسوخ كرفي والاجمى لياجاتا-

٩- خطشكته، اس خط كوشسته اس ليح كها جاتا بكراس من أيد بتم كي مستقى بالى جان ہے،اس کا دوسرا نام خط د ایوالی بھی ہے کیوں کہ تیز رفتاری سے لکھنے کے لیے عدا توں نیز دوسرے وفار من اس خط كا استعمال كياجا تا تها ،خط عليق اور تستعلق كوما كرية خط ايج وأيا ميا بياب ، تجر آسته آہتہاں کے اصول وضوا بطمعین کیے گئے۔

• ا- خطشفیعد، بیخطشکت بی کی ایک مخصوس طرز کا نام ب، مرز اشفیعاتی جواس خط کے استاد مانے جاتے ہیں ،ان بی کے نام پر بید خط مشہور ہے ، بعض خوش نویسوں نے کمی صن عی اور نیاشی كالية نمون بين كي كدوه افي صناعى ك باعث خط المصنوعة ك مام مشبور بوئ -

ا- خطارار،اس خط کی خوبی مید ہے کہ سلے بہت بی باریک لکیروں سے تروف کی حد بندی كردى جاتى ہے جس كے درميان كا حصد خالى رہتا ہے كھران خالى جنگبول پر يھول، ہے، بيل ونے اورآڑی رچھی لکیزیں میں وی جاتی ہیں جس کی وجہ سے پیٹزار معلوم ہوتے ہیں۔

۲- خط غبار، حروف جلی کے درمیان بہت باریک لفظوں یا عبارت کواس طرت لکھا جاتا ہے کہ وہ غبار کی شکل میں نظر آتے ہیں ہی لیے اس کوخط غبار کہتے ہیں۔

٣- خط مائى، چوں كەرىي خط مائى سے مناسبت ركھتا ب، اس كيے اس كو خط ، بى كہتے میں، خط طراری طرح اس میں میلے باریک لکیروں ہے جوزف کی صد بندی کردی جاتی ہے چھر

معارف فروري ٢٠٠٩، ١٣٢ تعدادیم وین (۱، د، ز، ز، ز، ز، ز، ز)، فقت حروف کی تعداد ۲۷ ہے جوالیک دوسرے سے مسلك بوكرلفظ بنات إلى-

خط تعلیق ابتدا اسلام میں عراق ، حجاز اور عرب میں کوئی وعبرانی زبالیں اور ان کے رسم الخط رات تعنی این مقلہ نے انبیں سے ۱۰ اویس عربی یا خطائے کی ایجاد کی اورسن تامی ایک فخص نے ٣٢٢ ديش خطاكونى سے دوالعياق كى ايجاد كى ، ابتدا بى ميں دونوں خطوط ليعنى خطائے اور خطالی جم عرصہ تک ایران میں را تنج رہے ، ساتویں صدی بجری میں ایران کے شاعر میر علی تیر بری نے خط کے اور خط تعلیق کوملا کر خط ستعلیق ( صفح + تعلیق ) کی ایجاد کی ، به خط ایسا مقبول مواکه ثماغل عثانی نے ا بني كتاب صحيفة خوش نويسيال عين اس كواحسن الخطوط اورا، وأن الخط كبلايان كالمستحق قرار دياب، اً رچددوس عظوط اپنی الله است اوردل کشی کے لیے مشہور میں مرخط اس مرتبہ کونہ بی سکے خط تعلق من چندو پرند کے ملاو مصابے انسان کی جھلکیاں نظر آئی ہے، چوں کہ خط سعلی کی ا بیجاد سور ماؤل کے ملک ایران میں ہوئی ،اس لیے اس کی بناوٹ میں مکوار کاخم بھائے کی نوک اور تنجر کی دھارنظر آتی ہے قرن خطاطی کے بیشتر خطوط عربی رسم الخط سے ایجاد ہوئے ہیں ،اس لیے ع لي سم الخط كو مادر خطوط كها جاتا ہے ،حسب ذيل خطوط ابن مقله كے ايجاد كردہ ہيں:-

ا- خطالمت، (ملت كفظى معنى أيك تبائى بن) جس نے خطامت كوسكے ليا كوياس فن خطاطی کا ایک تهائی سکے لیا ،اس کیے اس کو خط مکث کہا جاتا ہے۔

٢- خطائع، اس خط كے ايجاد كے بعد چونك بہلے كے تمام خطوط منسوخ ہو گئے ہيں ، اس ليمعنى كاعتبارے اس كو خطائح كما كما يا ہے۔

٣- خطاتو قبع ، توضع ك عنى شابى فرمان ، چونكه شابى فرمان اسى خط ميس لكھے جاتے تھے،اس لیےاس کو خطاتو قیع کے نام سے پکارا گیا۔

٣- حظ ايمان ، ايمان ايك خوبصورت اورخوش بودار بيول كا نام ب چونك ميدخط خواصورتی میں ایمان کی زاکت و غاست رکھتا ہے، اس کیے اس کوخط ایمان کہتے ہیں۔ ٥- خطينق ،اس خط ك دارول كى بناوث و بيايش من بورى تحقيق سے كام لياجاتا

ے،اس کے معنوی مناسبت کے لحاظ سے اس کو خط محقق کہتے ہیں۔

فن خطاطي

معارف قروري ٢٠٠٣ ه

امرمال ہے، چانچانیس کہتے ہیں:-

مرجمی خوابی کے خطب کردوا۔ انیس مى نولىس وى نولىس وى نولىس وى نولىس براردوكامعلم خوش نوليس تبيس موتا ،اس ليه نوش خطى كي تعليم اردواستاذ كيسير و نه رني جاہے بلکہ مام خوش نولیس کے فرہے ہوئی جاہیے جو تنجۃ سیاد پر اور مختی اور وسلی پرخوش دھ لکھ مر بجوں کے لیے تمونہ قائم کرے ،جیسا کہ ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا ہے، اساتذ و تفته سیاہ پر توثی خط لكمة بن اورطلبكوعده موت ويجيف اوراتباع كرف كاموقع دية بن-

محنی اور وسلی برمشق کرنے کے بعد بچوں کو کا غذیر لکھنے کی مثل کرائی جائے ،خطاطی ک كاني ير يجينے كے ليے لم كاخط نسبتا تفي ركھا جائے ، خطاطى يا خوش نولىكى كى كاپيال جواسكولوں ميں عام طور براستعال کی جاتی ہیں و دمفید ہیں کیوں کہ ان کا پیوں میں او بر کی سطرخوش خط ہوئی : وتی ہے،طلباس سطر کی نقل نیچے کی سطر دل پر کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتا ہے ہے کہ وہ پہلی سطر کی نقل دومری سطر میں کرتے ہیں پھر دوسری کی نقل تیسری سطر میں کرتے ہیں ،اس طرح ووایک مرتب خطاط کی طرز کی تقل کرتے ہیں چراہے ہی خطاعا کرتے رہے ہیں ،اس کا بتیجہ یہ انکتا ہے کہ بچے بدخط لکھتے ہیں اور بیطر لقد بجائے فایدے کے تصان دو ہوتا ہے، اس عیب لود ورکرنے کے لیے دوصورتیں مناسب ہیں ، بجائے خطاطی کی کا پیوں کی کانی سلب استعمال کرائی جائیں جن میں صرف ایک سطرخوش خطائھی رہتی ہے،اس کی تقل سادہ کا پیوں میں کرائی جائے ،ایک سطر لکھنے کے بعد کا بی سلب شیج کھسکا کرر کھی جائے تو دوسری سطر کھنے میں بھی کا بی سلب کے خط کی علی ہوتی ہے اس سے طلبہ ہرسطر میں خوش نویس کی نقل کرتا ہے اور اس کا خط درست ہوجاتا ہے۔

دوسری بات میرے کہ جو خطاطی کی کائی استعمال کی جائے اس میں خوش خطائعی بوئی عبارت ینچاسی ہوئی ہواور اس کی نقل او پر کی سطروں میں کی جائے ،اس کے علاوہ سادہ کا لی یا خطاطی کی کا پی جو بھی ہواس میں برسطر میں پانچ متوازی سطریں چی جا کمی تاکدای نبست سے داره اور کششوں کا انداز ہ بوجائے یا کا لی جارخانے کے کاغذ کی ہو۔

لکھنا سکھانے کے جوطریقے ہیں ان میں سے صرف ایک طریقہ خوش نوسک کے لیے موزوں ہے مین خطاطی کی تعلیم کے لیے بہترین اصول یہ ہے کہ آسان ہے مشکل کی طرف اور

معارف فروري ٢٠٠٠. حروف کے درمیانی حصہ میں جوساد و ہوتا ہے، اس میں باری لفظون یا طرز کے ذریعے چیلی کی شکل کی صدینادی، چاتی ہے کرمونے مصے ک طرف سراور پیلے تصدی طرف ان کی وہ : وتی ہے۔

ام- الله الغراء آن بهي طفر الداك الله عن لك جات إن الله على حروف أيك دومرے ہے اور سرت لکھے جاتے ہیں کہ انسان ، جانور ، پرندے یا سی محارت (عموما معد) كى الل الدر المار في بروش نولي كاصول وتواعدت بث كراس مين زايد إ تقط

د- نط متن بل یا خط معکوس ، اس میں اصل لفظ کوسید سے لکھ کر وہی الفاظ اس کے مقابل باالنے لکھے جاتے ہیں مگر اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ النے حروف اصل کے مطابق بوں تا کہا اس کاعکس بالکل اصل کے مطابق بو۔

٩- خطوام ( توام ك معنى جوزوال بي ) يدخط دوباريك كاغذول برالك الك الك طرح تعطاجاتا ہے كەحروف كالك حصدالك كاغذ برسيدها دوسراحصدد وسرے كاغذ برالتا بو ان مننی ت کوالگ الگ دیکھا جائے تو عبارت سمجھ میں نہیں آئی تکر جب دونوں صفحات کوملا کر میڑھا ب أو مورت بنولي مجهم من آجاتى ب، آج كل بدخطى اردودال طبقه مين عام موتى جارى ب ادر عام اردوطلبااه راساتذ و كاخط اس قد رخراب موكيا ہے كديالوگ اپني بدخطي كاعيب جي انے ك ي يفلسفيان مقوله بين أرت بيل كوا قابليت محتاج خوش خطي نيس الوك اليد بيان كي تائد میں فخر یہ کہتے ہیں کہ جینے مالم مزرے ہیں ووسب بدخط تھے، یہ تو بیانہ یا حیلہ شرعی ہے، ورنہ یاوں خوب جانعے ہیں کہ خوش خطی نہایت ول کش و دل فریب ہنراورفن ہے، بچے ہے بوڑھے تک سب کی آنگھیں اس کی متلاشی رہتی ہیں اور اس سے لطف ٹھاتی ہیں ،کون ایسا ہوگا جس کی طبیعت صاف خوش خط بزے حروف میں ماہی ہوئی کتاب کی جانب مایل ندہوتی ہو، کون سایز ها لك فرد ہے جو فوش خطائهمي و في تحرير و بسندنہ مرتا ہو، خوش خطائهمي ہوئي كتاب سب كو بحلي معلوم ہوتی ہے اور بد بھلا تھی ہوئی کہ ب کی پیندنہیں ہتی البذا اسکولوں میں خوش نولیس کی تعلیم کا فاطر خواوا بتظام ہونا جاہے، اس کی تعلیم کے لیے خوش خط استاذ مقرر کیا جائے اور مشق کے لیے كافى وقت دياجائة اكديج مسلسل مشق مركة فوش خط جوجاتي كيول كد بغير مشق كي فوش خط

قهن خطاطی

ملے طلبہ کو ذہن تغین کرنا جاہیے کدم کہات ایمنی اید حروف ک دوم رے حرفوں سے ملنے یا ر كيب يانے كى تين صور تيں ہوتى ہيں۔

ا-تركيب سابق ، جب كوتى حرف أيك كلي مين اينے سے پہلے حروف سے لے كرتكھا علية تواسة تركيب سابق كتيت بين اجيه باس الف ال ما المروف بالرب من ب ایے مالیل ہے ملاکراکھا گیا ہے۔

٢- تركيب طرفين ، جب كوئى حرف اين ما قبل اور بعد حرف سے ملاكر لكها جائے تو ا ہے تر کیب طرفین کہتے ہیں جیسے مشق میں ش اور حروف میں رو اور بحث میں تر حروف ما تب اورحروف والعديد ملاكرلكها كياب استعلق كحروف مركبات بس الحي شكل-

حروف منفصلہ ، وہ حروف میں جو بعد کے حروف کے ساتھ ملا کرنیس لکھے جاتے اور اگر م يس ميل ملتة بين تو الك الك البين مين اورسي صورت مين الني شكا نهين بديلتي ،البية حروف متصله کے ساتھ آتے ہیں تو بہل حالت میں علاحدہ اور درمیانی اور آخری حالت میں حروف ما بل سے ملاكر لكصياتے بين، ا-د- و- ور در زو و وان بين سے ا-د اكر شروع مين أكيل تو علاحدہ لکھے جاتے ہیں اور آخر میں آئیں تو ماہل سے مل کر لکھے جاتے ہیں مرا بی شکل نہیں بدلتے بي ، البنة و رُ رُ رُ وَ وَ مِن ا بِي شَكَالِ مَن قدر اور و و و الني شكل بالادية بن اور رك شكل مين لكھے جاتے ہيں۔

حروف متصله، وه حروف بین جو بعد کے حروف کے ساتھ ملاکر لکھے جاتے بیں، ب پ ت ث ث ج ج ح خ س ش ص ض ط ظ ع غ ف ت ک گ ل م ن و ی ہے، مب آخر میں سالم لکھے جاتے ہیں اور حروف متصلہ بعد میں الگ لکھے جاتے ،ان حرفوں میں ہے طظ المي شكل نبيس بدلتے، ب پ ت ث ث ابتدااور جي منظل بدلتے بي ليكن آخر ميں بوری شکل ملعی جاتی ہے، ج چ ح خ ص ض کے سراورس ش کے شوشے لکھے جاتے ہیں اورآخری حالت میں پوری شکل لکھی جان ہے، ع غ کے دارے بھی ابتدائی حالت میں عذف كردياتي من جيم ان كيكل (لبع) كي اورآخر من بهي اصل شكل (لبع) بوجاتى -ف اورق كالبندايم مرف ذ و لكهاجاء باوردرميان يم عكل بدل كرسف.

مفردے مرکب کی طرف چلیں ، لبذا پہلے مفرد حروف ابجد کی مثل کرانی جا ہے ، مناسب یہ ہے کہ جملہ حروف کو گروہوں میں تقلیم کرلیا جائے ، ہر گروہ میں ایسے حروف شامل کیے جا کیں جو صورت میں جزء بالکل ملتے جلتے ہوں ، ہر گروہ میں سے پہلے ایک حرف کی مشق کرائی جائے اس کے بعددوسرے حرف کی مشق کرانے میں آسانی ہوتی ہے، حروف کی گروہ بندی یا تقلیم بندی یا تقتيم حب ذيل طريقے پر كى جائے تو اچھى خاصى مثن ہوجاتى ہے۔

ا- نقاط - ابتداءً مربع ( \* ) لفظول كي مشق كرائي جائے بعد ميں نقط حميده اور نقطة مائل بدعو کی مشق ہو ( ')۔ ۲-ووحروف جوخطوط مستقیم عمودی سے بنتے ہیں ، ا-لا- سا-وہ حروف جوم بع دايره يام بع دايره اور فقاط مدور مربع كملائة مي بنت بين ، ١- د- و- وغيره-سم-ووحروف جوخطوط مستنتم افتى سے بنتے ہیں ، ابتدااب سے كى جائے بعد میں وہ حروف ليے جائیں، جوافقی خط متنقیم میں نقطہ مدور یا خط عمودی یا تر جھا خط جوڑنے سے بنتے ہیں ،ف-ک-وغيرو ٥- ووحروف جونيم دايره يانيم داير عين خطمتنيم عمودي يا نقط مدور يارانع دايره ملانے ے بنتے ہیں ، ن - ل - ق - س - ش - ئ - ان حروف میں دا ہے سرے پرخطوط و نقاط وغیرہ لگائے جاتے ہیں۔ ۲- وہ حروف جو نیم دارے اور خط القی یا ربع دارے سے مرکب ہوتے میں ان میں یا کی سرے پر خط اور مرابع دارہ مرکب ہوتے ہیں ، ان میں یا کی سرے پر خط اورم بلع دامره لكائة جائے بين ، مثلا ح - غ \_ ك- وه حروف جو بے قاعد علاق اجرا ے مرکب ہوتے ہیں،ان میں -م- کہ اور عشام ہیں،ان حروف کی مشق اگر خانددار کاغذ بركران جائے توان كي تشب ودايره كائن انداز و بوجا تا ہے۔

مندرجه في النصيل عي محمى اليك صد تك كرسى ، دورا درنشتون كا تدازه موسكتا ب:-م ا- و وه وه الله ١١١١ - ١١١١ - ١١ - رزودووه ١١ - ف ك عددان ل -203347

جمار حروف بنی کی بیرتب اس طورے مثل ہوتو نشست اور کرسیوں کا بدخو لی اندازہ جوجاتا ہے، اب ن وس ش ص ط ف ق ک کدل م ن و و ص لا و ی ہے۔ جبحروف مفرو كى بدخو في مشق بوجائ تب مركبات كى مشق كرانى جا ب، سب

من خطائمی

ے پڑیں اور درمیانی انظی سے سہارادیا جائے۔

خوش مخطی کے لیے دلی سما خت کی سیابی مناسب اور موزون ہے کیوں کہ اس کے اجزا سے خواص مید بیں کرسیا ہی جیلے تبیس اور جرشوب میں بدند راعتدال آتی ہے، دیسی سیابی بازار میں وست باب ہوجاتی ہے اور عام طور پر مہولت اس میں ہے کہ بازارے مروشم کی سابی خرید کرکام میں لائی جائے لیکن خوش نولیں اپنی ساہی خود تیار کرتے ہیں ، چنانجیہ سیاہی کے سینوٹروں نیخ سلابوں میں درج میں ، اچھی سابی کی خولی ہے ہے کہ ایک قلم سے بہت سط یر لکھیکیں اور تر سے رنگنین اور براق ہو۔

رسم خطأ موزازمولوى اظهرالدين صاحب مشى فاهل-

ارژ تک چین وظم ،اوین اینهٔ مطبویه ۱۹۳۳\_ ~ |\*

مقاح القلم إزسيد محد مين جعفري وحيدرآ باد--1-

تعليم اردو ملاحسن ١٠٠٣ -

Otto Brik Basic Principles of working -

رساله جامعه جلد ۱۵ ۸ تمار ونمبر-۱-

اردورهم خطة اكثر ميل-

سجادم زا كاحرفول كاذنيه احيدرآ باده ١٩٥٥\_

مْياموزى كاطريقة نوشت ١٩٣٣\_

رہنمائے قاعدہ مطبوعہ جامعہ دیلی از عبدالغفار مدہولی۔

قواعدار دوازشخ صديتي جلد دوم-

مصباح القواعدموالا تاقتح محمه جالندهري المجمن ترتى اردو--11

> تواعداردوازمولوي عبدالحق --11

اساليب ارووكي الدين قادري زور-

سق، ک اگ کی شکل مجھی کہ کہ اور کا ہوج تی ہے، ل ابتدااور درمیان میں بغیر دائرے ک لكهاجاتاب، م ك شكل ابتدااور في من بدل كرم لمه ٥ كلمون كي ابتدامين تين شكيس بوجاتي ين (بد، با، م) اور درميان شي دو (ه، م) اورآخريس بھي تين شکليس بوجاتي بين -

طلبا کے لیے پشت والی بنجیں ہوں اور ان کے قد کے موافق ہوں تاکدان کا یاؤں لٹاتی ندر ہے بلکہ کوے زمین پر آرام ہے تھے رہیں۔

ذ سک طلبہ کے قد کے لحاظ سے ہوں نہ بڑے ہوں اور نہ چھوٹے بختوں کے کنارے مول بون اوراس طرح وْ هيلا وُ بوكه سيت كونه د بائيس ، وْ سك كا فاصله جس پر كا بي ركهي جائے وو آ محمول سے ١١ ال کے کے قاصلے پر ہو۔

طلب كوسيدها بيضني كى عادت و الني جائي الرطلبدوائي بالمي جانب جهك كربينيس ت و سر کے پخوں میں بی پیدا ہوگی اور آنکھ کو بھی نقصان پہنچے گا ، لکھتے وقت طلبہ کو ہدایت کرنی چ ہے کہ سیدھی کمر کر کے جینیس ، دا کیس زانو کو کھڑا کر کے اور با کیس رانوں کوزیمن پررکھ کر مختی دائیں گئے پررکیس، بائیں باتھ ہے تی کوسنجالیں اور قلم دائیں باتھ میں انگو تھے اور پاس کی دو انگیوں سے بکڑیں مفرد حروف سکھانے کے لیے تلم کا خط۵را سم کے قریب ہوالیتہ جب کا بی پر لكمنا بوتو قلم كا قبط كا في ك خط كرموافق بنانا جائيه، الجماقلم بمار ، ملك من بهت بوتا ب، سب ہے پہلے بیدد کچناجا ہے کہ تھم کا سرائیز صار ہے اور شگاف سیدھا آئے اس غرض کے لیے تلم کوسی تخت سطی امیز پر چیوڑی جس میں مل تضبر جائے ،ای بل پر تر اشناچاہیے۔

یلے ایک تیز قلم تراش ہے میدان قلم کی ناپ بعضوں کے نزد یک انگوشھے کے پور کے برابر ہو، نعضوں کا خیال مدے کہ قلم کا دور تا ب کراس کے مطابق میدان قلم رکھیں وہاں قلم نہ بہت نرم رقبیں نہ بہت بخت بلکہ بحد اعتدال رحبیں اور تلم کے ریشوں کو چھیل کرصاف کریں ، قسط تھیک وسط میں ندانگائیں بلکہ بائمی طرف زیادہ حصر جیوڑی اور دائمی جانب کم ، کیوں کہ بائمی جانب ے تن سے باریک اجزا بنائے جاتے ہیں ، ای وجہ سے بائی جھے کو تفی کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دائیں جھے کوجلی کہتے ہیں ، قسط کسی قدر ترجیاد بناجا ہے تا کہ فی نوک بلک زیادہ بیدا كريك بنج كاحسركى قدر جيل دياجائ تاكتكم كي نوك من سياى منهر سكي قلم اتكو شحياورانكل

معارف قروری ۲۰۰۴ و

ستاب کوڑین بخشی ہے لیکن اوب کی دوسری کتابوں میں اس کا التر امرام ہے ہے۔ ابن قنيم ابوعبدالله محمر بن سلم الكوفي مروزي (١١٣-٢٤) كي شبورتاب عيه ن الاخبار" ہاورای سے این عبدر منے زیادہ روایات اللی بیں اس سے مانوہ اس کی ووری تقنيفات كتاب الاشربة "اور كتاب فيضل العرب والعجم" وغيروت مجى روايات لى بين ال كاتذكره مصنف في مقدمه بين مجى كيا بي

يهان اس كي وضاحت كردينا ضروري ب كماين عبدرب في الي كماب كوعيون الاخبال كى پرمرت كيا ب، جسى كى ترتيب اس زماند كاد باكن و كدمعيارى اور پندیدہ تھی ،ابن مبدر بدکا خود بھی بیدنیال ہے کہ ابن تعیبدات زمانے کے اکثر اوبا کے مقابلے مين اس كتاب كوسن ترتيب كي وجهت تمايال تيخ العقد الفريد اورعيون الاخبار كاموازندكرف على معلوم موتاب كدونون كابواب من بوى حدتك كيمانيت ب، مثلًا: ابن عبدربه في الى تاب كايباد باب كتاب السلطان "قايم كياجي طرب ابن قبيه يْ كتاب السلطان "كوائي كتاب كايبلاباب قرارديا بيد

وولوں كتب م مشترك ابواب حسب ذيل جين:-

كتاب السلطان، كتاب الحروب، كتاب التاريخ، كتاب العلم، كتاب الخطب، كتاب النساء وصفاتهن، كتاب الطبانع و الاخلاق، كتاب وصايا المؤدبين اوركتاب البيان والبلاغة والمتسلطف في المجواب وغيره ، محرد دنول كانداز داسلوب مختلف بين اور فصول بهي جدا

ابن تنيدكى عيون الاخباركي كتباب المعلم والمبيان كم احداوراكثر روایات کوابن عبدر بدئے اپی کتاب کے باب کتاب المواسطه فی الخطب می ال کیا ہے اور جن ابواب میں این تنبید نے دوسری کتب ادب سے روایتی کی میں ان کوابن عبدر ب نے اصل مصنفین کے بچائے ابن تنبیہ بی کے حوالہ سے اور کتاب میں تھی کیا ہے۔ جاحظ ابوعثمان عمروبن بحرالك ني (١٩٠/ ١٥٥٥ م) عجى ابن عبدر بدنے روايات على كى

### العقدالفريد كمصادر از-- محرقرالدين تاكى عند

عربي ادب مين ابل اندس كي ندمات اور كارة ... ع اظهرن القمس بين ابن عبدر به كاتعلق اسی مردم خیز مرزیین سے تھا،اس کی تصنیف، العقد الله رید کووبال تصنیف کی جانے والی کتابوں میں اولیت کا درجہ حاصل ہے، میں مصنف نے مشرق کے شعرا، خطبااور نثر نگاروں کے اقوال واحوال اورنوادرومل حت ونيم وي ماسلقے ہے جن كيا ہے اس كى نظير نيس كا -

ای لیے متفرین ا کی آباوں میں اے تفوق اور برتری حاصل ہے اور وہ عربول کی سیای ،اجتماعی اور اولی تاریخ کے بارے میں ایک اہم ماخذ ومصدر کا درجہ رکھتی ہے ، اس کا اعتراف اكترُ متندمين ينه المعنى الوعبيدو، على اورشيباني وغيرون فيرون كياب اورتيسري و چوهي صدى ججرى ك اكثرة المينى اوراد في روايات ال كي حوالے يوى كنى بين ،ال ليے ان كے بجائے المعقد المسف يد كاحواله دياجا تا اوراس سے استفاده كرنازياده بمبتر ہے ، ابن عبدربے اس كتاب كى ترتیب ویدوین کے دوران اپنے پیش روصنفین کی امہات کتب کواینے سامنے رکھا ہے اور ان ت بعض جُدمن وعن عبارتس على بيه اور بعض جكه حذف وإضافه اوراخذ وتخيص سے كام ليا ہے، اس مضمون میں ان مصاور برا کی ظرو الی جائے کی جن کا تذکرہ "المعقد المفرید" میں موجود ہے۔ قرآن اورحدیث ابن عبدر بدنے قرآن اور حدیث ہے بہت کھوا ستفاوہ کیا ، العقد السفريد كاكونى باب محى آيات مباركه اوراحاديث نبوى عليت سے خالي بيس مصنف في اي بات كو محكم ومتند بنائے كے ليے قرآن وحديث سے جابہ جااستدلال كيا ہے كا

توریت داجیل ابن مبرر به کا ایک ماخذتوریت داجیل بھی ہے اور ان سے بھی اس نے اپنی ين شعبه عربي مسلم يونيورشي وجي كنه حد ويو يي -

ہیں، چاحظ ابن قنیمہ کی طرح مشہور ومعروف ادیب تھا اور اکثر متاخرین ادبانے اس پر اعتماد کیا ہے اور اس ہے روایات مل کی میں۔

ابن عبدرب نے باط کی کت کے چند ابواب اپی کتاب" المعقد المفرید "میں نقل كي، مثلاكتاب الادب من متعدد فعلول كوجا حظ كحوالد عقل كيا بي في العتاب، والوصاة واستنجاز لموعد والاعتذار والتعازى، وكتابة الرسائل،اى طرح كتاب الموالى و امعرب كوبحى كتاب الادب من تقل كيا-

ابن عبدرب في جاحظ كى كتاب المحاسن و الاضداد ، كتاب المبيان التبيين، كتاب البخلاء، كتاب الحيوان اور قحطان على عدن وغيره سے بهی استفاده کیا ہے اوران ہے روایات تقل کی بی لیکن اس کی اکثر روایات اکتاب المبیان و التبيين "ے افوذيل-

مرد ماحظ كثار وحربن يزيدالازدى الخوى (١١٠-١٨٥٥) كاكتاب" الكامل" بھی ابن عبدر بدنے استفادہ کیا، چوتھی صدی کے بعض اد بامثلاً ابوالفرج الاصفہانی وغیرہ نے بھی اس کومرجع ومصدر بنایا ہے۔

"كتاب المكامل "كعلاوه مردى سب المم كتاب الأزارقة" ے بھی این عبدر بے اکثر روایات اللی بین، اس کی ایک اور کتاب "کتاب الروضة" ے بھی اس کی روایات ماخود میں ا

ابن المقفع مشهوراديب اورانشا پردازعبدالله بن المقفع (١٠١-١٣٢ه) كى كتاب" الادب المصغير" اور"الادب الكبير" اور"كليله و دمنه "بحى ابن عبرربك ما فذي محين،ابن تبيدني ال كابعض روايات كاسناد خذف كر كصرف ال كمام لكهن يراكفا كياء مثلاً ابن عبدربه كهتاب، "صاحب كليله ودمنه نے كها" يا" ابن المقفع نے كها" وغيرة في ابن سلام محمر بن سلام الحجی (۲۷۵-۲۳۸ ع) ہے بھی ابن عبدر بدنے چند جگہوں پر روایات نقل کی بین کیکن ندتو کتاب کی تعیین کی اور ندی اس بات کوواضح کیا که بذات خوداس نے ال كى كماب سے استفادہ كياياكى دوسرے مصادر سے روايات لى بيل ا

ابوعبيده ابوعبيده عمر بن شي التميمي (١١٠-٢٠٩٥) كى كتب سے ابن عبد، بانے مدد لي ہے اور چند جگہوں پران ہے روایات اخذ کی بیں لیکن کتاب کے ذکر کے بجائے صرف مصنف کے نام م اكتفاكيا، اى طرح ابن عبدر بنع بول كروا قعات كوبيان كرنے كے ليے"باب الدرة الثانية في ايام المعرب "كاكنام الكرب الكايم كيااوراس كاتم كيااوراس كاتم المنقول روايات كو ابوعبيده كي طرف منسوب كيا مركتاب كي يين كے بغير ابوعبيده كنام براكتنا كيا، چنانچ تلقصندي نے لکھا ہے کہ "ابوعبیدہ عربوں کی دنیا میں منفرد مخص ہے جس سے ابن عبدر بدنے اکثر و بیشتر

ابن وشيه العداني كمشبوراد بالم الكه نمايان نام ابو بمراحمه بن على الكلداني القبطى كاب،ان عيم ابن عبدر بن الى كتاب ك"كتاب المزبرجدة الثانية فى طبائع الانسان وسائر الحيوان "فيليسروايات الكريس، ال كيلاده ابن عبدر بدف مفضل بن محمد الفسى ،المعنى ،شيبانى على ادر ابوجعفر البغدادى وغيره ي محمد روايات نقل کی بین اللہ

ابن ہشام ابن ہشام (م ۱۱۸ھ) ہے ابن عبدر بے نے سیر ومغازی کے سمن میں اکثر روایات نقل کی بین اوراس کے ساتھ این اسحاق سے بھی روایات کی بیں۔

ابن عبدربد نے عربی کے علاوہ بھی دومری زبانوں کی کتب ادب سے استفادہ کیا جس كمتعلق جرجى زيدان كويا ب كه ابن عبدرب نے نصرف عربى كتب سے استفادہ ليا بلكدان كتب ہے بھى روايات تقل كى بيں جو يونانى، مندى اور فارى زبان سے عربى من نقل كى كئ الكان وواوین شعر ابن عبدربه جب بھی اخباریا واقعات بیان کرتا ہے تو اس کے آخر میں بطور استدلال اب یادومرے شعراکے اشعار پین کرتا ہے لیکن جب دومرے شعراکے اشعار کو قل کرتا ہے تو صرف شاعر کا نام ذکر کردیتا ہے اور بیس بتاتا کدوہ کہاں ۔ اور کس کتاب سے منفول ہے، ابن عبدرب في المعقد المفريد عن دوسوشعراكاشعاركويش كركمان بات كومال اوروزن دار بنایا ہے، مشرق کے جن اہم شعرا کے کلام کو پیش کیا ہے ان میں چرم ، فروق ، انطل ، این الی ربید، ابونواس، ابوتمام، مسلم اور ابوالولید وغیره کے نام قابل ذکر ہیں گئے۔

بیش کر کے ال ، تند کے آرافیش کے اور خود اپنی بھی را ہے بیش کی ا المسعقة المفريد ايك الي جامع ومنفرد كتاب بيس عربول كي صديول كي وبني كاوشول كوچيش كيا كميا ب اورع بول كى تاريخ وتبذيب كاجو بركشيد كرديا كميات، اس كاس حسين و پوللموں مرقع ہے اس کے بحرعلمی اور اولی بصیرت کا اظبار ہوتا ہے ، اس نے برے موثر انداز میں ہریات کوفل کیا ہے اور ہر موضوع پر قیمتی مواد جمع کیا ہے۔

وہ ایک بڑا اویب وانشا پرداز اور مؤرخ وفلفی تھا اور اس نے اوب وشعرو تاریخ اور مختلف علوم وفنون كالمجرامطالعه كيا تھا،اس كى ان خصوصيات اور حسن نداق نے اس كى كتاب كو برزا وقاروا عنبار بخشااوروه بهت مقبول بوئي -

#### حوالهجات

١- عمر الدقاق مصادر المتراث المعربي بم٢٣-٢٢، المكتبة العربية العربية الماب ١٩٦٨ - ٢- جبرانيل جبور البستاني: ابن عبد ربه وعقده ، ١٥٠٥ المطبعة المكاثوليكية ابيروت ١٩٣٣ و. ٣- ايفايس ٢٧- ١٠- ايفايس ٢٧- ٢٥- ايفايس ٢٢- ٢٥. ٢-المنايس ٢٨- ١- ابن عبد ربه: العقد الفريد ، ١٥٠٥ مطبعة لجنة التاليف والترجمة والمشر القاهرة ، ١٩٢٢م The Encyclopadia of Islam, - ٨ \_ ١٩٢٢مة ، التاليف والترجمة والمشر القاهرة ، ور P-1000, Editted by B-Lewism London,1971-البستاني ابن عبد ربه وعقده أسام، المطبعة الكاثوليكية ، يردت، ١٩٢٣، -١٠-الينا المن عبد ربه: العقد الفريد المال ١١٠م طبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ، ١٩٥٢ء - ١١ جبرانيل جبور البستاني:

ابن عبدربه وعقده ، ص ١٣٠٠ المطبعة الكاثوليكية ، بيروت،١٩٢٣ و- ١١٠ ابن عبدربه العقد الفريد ، ١٣٥، ١٣٥، مطبعة لجنة التاليف والترحمة والمشر القاهرة ١٩٥١ء. ١٣- القلقشندى: نهاية الأرب، ق ١٩٥٦، مطبعة المنجاح، بقرار، ١٥٥٨ م. ١٥- ابن عبد ربه: العقد الفريد ، ١٥٥ م. مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٣٩ء ١٦- جبرانيل جبور البستاني: أبن عبدربه وعقده ، ١٥٥٠ المطبعة الكاثوليكية ، يروت، ١٩٣٣ م. ١٠ جرجي زيدال تاريخ آداب اللغة العربية ، ق٢: ١٥٠٥ دار مكتبة الحياة ، ورت، ١٩٦٤ -١٨- ابن الفرضى: تاريخ علماء الاندلس، ١٧٠٠ ، مكتبة نشر الثقافة الاسلامية، ١٩٥٠م. ١٩- جبرانيل جبور البستاني: اين عبدربه، عقده المهم-٢٨. المطبعة الكاثرليكية، مروت،١٩٣٢هـ

#### 公公公

## اسلام اورعر في تندك

#### شاه مين الدين احمد بمروى

بدكتاب شام كم مشهور فاصل محركروعلى كى كتاب الإسلام والحضارة العربية كا بهت ليس اردوترجمدے، جس میں فرہب اسلام اور اسلامی تبذیب وتدن پر عام مغرب کے اہم اعتراضات كاجواب ديا كيا باور بورب براسلام اورمسلمانوں كافدائى المحى اورتدنى احمانات اوراس کے اثرات ونیات کی تفصیل بیان کی ٹی ہے اور اس سلسلہ میں مسما وال كى على وتدنى تارىخ براجمالى تصره كيا كيا ي

قيت: ٢٠ اروپي

بسلك تاليف درآ درده بود، بقدر طاقت .....شناخت خود كرده در كنار وثبت نموده بنشان ميم ليكن شاكر دىجدالدين محمد مقابله سازاي نامه معفرت استاداست قدح زرد في ٢٣٠ رشوال ٢٠ ١٠ جرى '\_ اس نسخد کی ایک خصوصیت سے کہ مؤاف نے اس پر بے شار حواش اینے ہاتھ سے لکھے جي اور جرحاشيد كي خريس م ديا ہے، جومو بدكي اختصاري علامت ہے، اس سے رہمي بية چاتا ہے کے مؤلف اس وقت تک زند و تھااوراس نے اس نند کوخود و یک تھاوراس پر حاشے تحریر کیے تھے۔ بیسخ بھی شاہ عالم بادشاہ غازی کے کسی امیر کے پاس بھی تھا،جس کی مہراس پردی ہوئی ے مرسوائے"فدوی .....فال " کامل تام پڑھانہ جا سکا۔

التنفي فاص بات ميكى بكر بلعليم كآخرين كاتب يامقابله كرف والنف في مؤلف كانام وغيره باربارد مرايا ہے، جس سے اسل واف كاليح يد چل جاتا ہے، پالتعليم كے خاتمہ پرلكھا مواہے:" تمام شد تعلیم اول، که دراحوال بارسیان بود، مشتمل براه نظراز دواز ده تعلیم دیستان موبر"۔

دوسرے کے اختیام پر ہے: " تمام شد تعلیم ٹائی از کماب دبستان فر متدہ موبد آذر ماسانی، كه درعقاید مندوان بود، انشاء الله شروع نمود وشود در تعلیم سیم كه درعقاید كیانیانست" ـ

تعلیم پنجم کے آخر میں ہے: ''تمام شد تعلیم پنجم از کتاب دبستان تالیف موہد بنائیدات يز داني، ميرزاذ والفقارآ ذرساساني المتخلص بيمويد '-

تعلیم ششم کے خاتمہ کے بعد بیعبارت ہے:" بانجام پوست تعلیم ششم از کتاب ديستان، موبد بتائيدات رباني ميرزاذ والفقارآذ رساساني التخلص بيموبه"-

وسوي لعليم كے خاتمہ پر بيعبارت ہے: "تمام شد تعليم وہم ازكماب وبستان ، تاليف محقق دانا و مدقق توانا ، حقیقت آرای محقیق ، موبد بتائیدات یز دانی فرخ سیرت ، میرزاد والفقار آ ذر ساساني التخلص بيمويدطة ل الله عمره"-

مياربوي لعليم كي ترم ب: "تمام شد تعليم يازد بم ازكماب دبستان تاليف عيم فاضل و فرزانه كامل يحقق دانا ، مدقق توانا موبد بتائيدات حصرت يزداني ميرزا ذو الفقار آذر ساساني التخلص بدمو بدطول عمره'-

دبستان نداب از:- پروفیسرسیدایرحس عابدی ۱۲

ربتان ندابب کے بے المی ننخ میں، نیز قبلا یہ کتاب ۱۲۲۲ جری (۱۸۸۹ عیسوی)، ١٢٦٢ جرى (٢٦ - ١٨٥٥ عيسوى) اور ١٢٩٨ جرى (١٨٨١ عيسوى) من شايع موچكى ب، David Shea and Troy School of Mauners نے کے اگریزی ٹی اس کا رجہ بھی کیا ہے مرآج تک کے کواس کے مؤلف کا سے عام معلوم ند بوسکا تھا، Sir William Jones نے اس کوست فار کشیری کی طرف منسوب کیا ہے جو بالکل غلظ ہے، تبران میں رحیم رضازاده ملک نے بری محنت سے اسے مرتب اور کماب خانہ طہوری نے شالع کیا ہے، اس میں مؤلف كانام مويد كخر واسفنديارين آذر كيوان ويابواب مريجي غلطب-

الجمي حال مين دُ اكثر مهدى خواجه پيرى، دُ اتركثر، نور ما نكر ولكم سنشر، خانه مُ فرښك ايران، نتي و بل نے اس کا امل تنجہ حاصل کیا ہے، جس سے بتا چلتا ہے کہ و بستان ندا ہب کے مؤلف کا تام ميرزاذ والفقار آذرساساني متخلص بيمويد هيمان نتخي كتابت ٨رشوال ٢٠١٠ جرى (١٧٥٠ عيسوى) كومحرشريف ني تمام كي كمي ، ال نسخد كي أخري بدعبارت ب: "كاتبه .... محرشريف ابن شيخ مبارك،سياى زاده، بوم ميدك،ساكن .....تلجور ..... بشت ماه شوال ..... ١٠١٠ ما جرئ" \_

علاوہ برایس ٢٣ رشوال ٢٠ - ١٠ جري (١٥٥ البيسوي) كومجد الدين محمر شاكر دمولف نے است اصل فندمؤانب مقابله كركمل كيا، وه لكت بين: "انجام يدمقلله دواز ده ميم ،ازكتاب دبستان كدانث ومرشد المستنين وامام المدنتين وعارف كالل وصوفي واصل عكم حكمت كدة دريافت حق شناسندة معارف حضرت وجود مطلق موبد بتائدات سجاني ما اعظم شاني استادى ميرن ذو الفقار آذر ساساني ا-وفات ١٠٨٢ بجري را ١٢ اعيسوي - ع-١٣ ١٢ بجري مملي -

الله سايل معدرشعبة فارى، ديلي يوغورش ،ديلي-

1-10-1-1209-1

اخبارفاميه

### المثياومادية

جنوب مشرقی ایشیا کے یا مج ممالک کے سوسلم اسکالروں کی دوروز و کانفرنس جکارتا ہیں ہوئی ، اس کا خاص موضوع نرجی انتہا بیندی تھا ، جس میں میہ بات بھی زیر بحث آئی کہ دنیا کے طاقت ورمما لک کو عالمی دہشت گروی اور انتہا پیندی کے مسئلے کومل کرنے کی وقوت دی جائے، كانفرنس ك فتنظم في آكاه كيا كم وجوده وبشت كردى اورانتها بهندى عصرف مسلم ممالك ادر مغرب بی کے درمیان تہذیبی تصادم کا اندیشہ بیں ہے بلکے گلوبا اُزیشن کے اس دور میں مختف نداہب اور تبذیبوں کے بھی خود آپس میں کرا جانے کا خطرو بھی ہے، کانفرنس نے قدیمی علمین کو بھی توجہ دلائی کہ وہ اسلام کی اصل شبید کواس انداز سے چیس کریں کے وہ پوری دنیا کے لیے قابل قبول اورمفیدمعلوم ہو، کانفرنس میں انڈ و نیشیا ، سنگا بور ، ملیشیا ، کمبوڈیا اور فلیائن کے زہبی ملا اور مندوجین نے شرکت کی ،اغرو نمیشا کے دواہم اداروں ندوۃ العلمااورمحریہ نے اس عزم کاا ظہار محی كياكه وه اسلام كودر بيش جديد في كاسامناكري ك-

اقراجینل نے انگریزی میں اسلام کے پرامن پیغام کی نشروا شاعت کامنعوبہ بنایا ہے، اس كے ڈائر كثر نے كہا كه يورب امريكداورايشياوافريقد كے ممالك ميں اس تم كايد پہلا پروكرام ہوگا جو انگریزی بولنے اور بھنے والوں کو اسلام کے بیام امن کو بھنے کا موقع فراہم کرے گا، ر پورٹ میں کہا گیا ہے کہ اار تمبر اور ۲۰۱ء کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مسلسل جوہم جاری ہاں کا جواب دینے کے لیے بیمنصوبہ ضروری بھی تھا اور تقاضائے وقت بھی ،اس لیے جینل نے ہر شعبۂ زندگی سے علق رکھنے والوں سے اس میں تعاون کی درخواست کی ہے۔

رمضان ۱۳۲۳ ہے شروع کے پندرہ دنوں میں ۱۱رعورتوں سمیت ۱۳۳ سے زیادہ مین مسلمان ہوئے ہیں،اسلامکسنٹر،ریاض کی اطلاع ہے کدرمضان سے پہلے شعبان کے مبینے میں ٩٢ فليائن كے باشند عصلقة بكوش اسلام مو يكے تھے، اس منٹركا قيام ١٩٩٩ء من عمل من آياتھا،

۱۳۸ وبستان ترابب تمتی ہے اس نسخہ میں وسط میں جگہ جگہ ہے کئی ورق عایب میں ا آخری اوراق مجمی گرم برد ہیں پھر بھی اگر ہم مطبوعہ نسخ کلبوری ہے اس کا مقابلہ کر کے دیکھیں کے تو دونوں میں برزافر ق نظر آئے می معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف اس نسخ کی تیاری کے بعد بھی اضافہ کرتا رہا ہے یا کی اور نے اس میں اف فدكرديا ب،ال قلم نسخ ميں مبت ماہم چيزي بي جومطبوع تح مين بين جاس كے بركس مطبوعة نسخه كى بهبت ي عبارتمي اس قلمي نسخه مين بيس ، بهبرحال اس مقاله مين صرف اجم اور زياد و نمايال فرق كودكما ياجائ كا-

فلمی نسخہ کے مطابق سرمدنے تو ریت کا فاری میں ترجمہ کیا اور مؤلف کے ساتھ بیٹھ کراس کا اصل تو ایت کے نتخہ سے مقابلہ کی تھا ، مرمطبوعات میں بہ ہے کہ ابھے چند نے توریت کے بعض حصول كافارى ميس ترجمدكي تفاليكن سرمد في مؤلف كرماته بينه كرمة بله كيا المي نسخه كي عبارت بيد الم " مرمد توریت را بیاری ترجمه کرده و نامه نگار صحیفهٔ آدم را با سرمد ابا توریت اصل مقابله کرده " تخی جبكة في في المارت بيدے:-

" البحى چند باردنى از توريت بفارى ترجمه كرده است، نامه نگارآل را با سرمد مقابله كرده" سي تعلیم دہم لینی عقاید الہید کے بیان کے سلسلے میں نظر جہارم میں دونوں کی عبار توں میں ب حدفرق ہے، ہمایوں میں اکبر جے بخواجہ محمود پسیخانی کے مواد ان کے صاحب زادے خواجہ مسعود سے متعلق جوتفصيلات كى نسخه يى دونسخ طبورى مين بيس بيا-

اس کے برخلاف نسخ طہوری میں سات صفح (۲۵-۲۵۹) ایسے بیں جواس قامی نسخد م تبیں میں لین اخلفاء اساعیلیہ اے لے کرا کرامات سیدنا دانستند 'کے عالباً بعد میں کسے نے اضافدكيا ب، بدسمتى كالمحن خرس كم ازكم ايك درق غايب ب جس مطلب كيمجي من

آخر من يبحى كبدويا جائ كـ "ديوان موبد" كاللمي نسخه خدا بخش لائبريري من موجود ہے جو عالیا شائع بھی ہو چکا ہے۔

ع- انتول المدواء مدواجرى را ١٦٥ يا ١٩٥٩ فيسوى ريز- ارق المدارس- ص ١١٨ يع- ١٩٢٧ جرى ر ٠٠٥١-٢٥٥١ميول\_ في-١٢٦ -١١٠١ بيرير ٢٥١١-٥٠١١ميول\_ ي-وقات: ١٦٨ مر ٢٨ - ١٢١١م

وباں کی فضااور ماحول انسانوں کی زندگی کے لیے ساز گاراور مناسب ہوسکتی ہے ، دوسر ۔ اتر نے والے رور میں برطانیہ کے نیکل اکے مرت کی پہو شخنے کی اطلاع بھی ہے ، واس رہے کہ اس ے پہلے مرت پر پہو مینے کی دوامر کی ہمیں لفو بخش نتا ہے اور تفصیاات عاصل کرنے میں کامیاب شبیں ہو گئیس کیکن اس بار کی تقریباً دو کرور کی لاگت والی میم مکنن ہے امریکی فارنی اور سائنسی مركز ناساك ليے اہم اور نتيجہ خيز ہوجائے۔

جا پان کی مشہور ومعروف کمپنی ٹو کانے انسان نمار و بوٹ تیار کرنے میں کامی بی ماصل كرلى ہے، جوعلاج معالمے اور منعتی خدمات میں مددگار ہوگا، کپنی سے وابستہ اس كے ايك فرد نیبال کیزائی نے کہا کہ ہم اس روبوٹ کی بقیہ تفصیلات ہے ورلڈ اکسیو زیشن ۲۰۰۵ کے موقع پر آگاہ کریں کے ،ٹو کا کے ترجمان نے بیلی کہا کہاس روبوث سے روزمرہ کی عملی زندگی میں کام لیاجا سکے گا، ہماری کوشش ہے کہ جدید کمنالوجی کے ذراعدروبوٹ میں آ دازاور توت حس پیدا کردی جائے اوراس میں تدبیر کی صااحیت بھی ہو، نواعا کوتو قع ہے کہ تیار و بوٹ فیکٹری اور آپریشن وغیرہ کے کاموں میں جسمانی اختیار سے مجھی مدد کرے گا ، ربورٹ میں کہا گیا ہے کہ جایان کی روبوث ماركيث كاتخميند إلى كام من المين كاصرف آئكا والمناس أف الديا)

پاکستان کے اوارہ سوشل پالیسی اینڈ ڈیولیمنٹ سنٹر کے مطابق ۱۹۵۱ء میں پاکستان میں ۲۷ کرور ۸۰ مرلا کھافراد ناخواندہ سے مکراب ۲۰ رئمبر۳۰۰۳ می رپورٹ ہے کہ یہ تعداد پڑھ کرمم كرور ١٠٠ رالا كه بوكى ہے ، ۵ ہے ٩ سال كى عمر كے ٥ ركرور بچوں ميں صرف ايك كرور ١٠٠ رالا كھ برائمرى تعليم حاصل كرتے ہيں ،ان ميں مجى اسكول جيوڑنے والے طلب كى شرح ١٩٩٥ء-١٩٩١، مِين ١٩ بر تعلى ، ١٩٩٩ء - • • ٢٠٠٠ مِين براه كر ٢٥ مر به وكن تحى ، جنو في ايشيا تي ممالك مين يا كستان مين نا خواندگی کی شرح سب سے زیادہ ہے، اس کا نام ان ۱ اممالک کی فہرست میں شامل ہے جواتی قومی آمدنی کا م برسے بھی کم حصد تعلیم پرخرج کرتے ہیں ، واضح رہے پاکستان می گزشتہ پچا س سال من تعليم يرصرف كافيصد ١٥٨ اي-

معارف فروری ۱۵۰ معارف فروری ۱۵۰ معارف فروری ۱۵۰ ای وقت ہے اب تک اس میں ا د و نومسلموں کا رجسٹریشن ہو چکا ہے جومخلف قوم ونسل سے تعلق رکھتے ہیں ، دامر واسلام میں داخل ہونے والے فلیائی خود کو''ریورٹس' اس لیے کہتے ہیں کہ اسلام جوان کا واقعتا اصل ند بب تفااس کی طرف وہ دالیں آ گئے تیں ، انہوں نے مزید کہا کہ اسپيدارؤ كے دور بى سے فليائن ميں اسلام بھلنے لگا تھا ، حالال كداس نے ميسانيت كى تبلغ و اشاعت اورفلیائن کواس کے رنگ میں ریکنے کی پوری کوشش کی۔

جرمنی کے پچھ صوبوں میں مسلم استانیوں کوسر پراسکارف یافقاب لگانے کی ممانعت ہے لیکن بعض میں اس کی اجازت تھی جس کواب وزیر تعلیم نے ان صوبوں میں بھی منوع قرار دید یا ہے، جرمنی کے انٹر چیم ل کوسل کے سربراہ نے اس پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا کدائ ہے ملک کے ۳۰ لا کا مسلمانوں ہے خبر سکالی کے تعلقات میں رکاوٹ پیدا ہوگی ، جرمنی کے ۱۹رسو بول میں ہے سات کے وزرائے تعلیم کے بیان میں مما نعت جیاب کے قانون کی حمایت کی تنی اور آتھ صوبوں نے اس کوغیر ضروری اور بلا وجہ بتایا ہے ، بر مین اسٹیٹ نے اس مسئلہ پر اپنا کوئی فیصلہ

سعودی عرب کی جبل حقوق انسانی کا غرنس حال ہی میں ریاض میں ہوئی جس میں ب تجویز بھی زمر بحث ری کے معاشرہ میں اسلامی قوانین و تعلیمات کے دارے میں رہتے ہوئے عورتمی اینے سائ اور ملک وقوم کی کیا خدمت کر علق ہیں ، کا نفرنس میں حقوق انسانی کے تحفظ کے ليے اسلام نے جورہنمااصول وضع كيے ہيں ، انہيں دنيا كے سامنے ہيش كرنے پرزور ديا كيا اور کہا گیا کہ انہیں فروغ دینے کے لیے ملکی اور قومی سطح کی کمیٹیوں کی تشکیل ضروری ہے ، کا نفرنس ى ايك قر ارداديكى كەحقوق انسانى كے شخفط كا ايسامعيار وضع كيا جانا جا ہے جس كا اطلاق مر توم وجماعت پر مکسال بوتا که جر مذہب وقوم کا تحفظ اور اس کی تبذیب وروایات کا مکسال احتر ام كياجائه (يكملم)

مریخ پرانسانی زندگی کے آٹار کا پندلگانے والا اسپر ث رور جہاز کے ذریعے اس سیارے پرازنے میں کامیاب ہوگیا،خلائی جہاز میں سوارروبوث نے تاسا کےسائنس دانوں کووہاں کے گڑھوں اور سر محوں کی جوتصوریں بھیجی ہیں ان کود کھے کر سائنس دانوں نے خیال ظاہر کیا ہے کہ

كيصاصفاحي

الاييات

مناجات درر باعیات (۳) از:- جناب رئیس احرنعانی جنا

قدرت كا وكما الى كرشمه يا رب كروے مرى ونيا جس اجالا يارب من جھ سے حین طالب دریا، بارب سیجے قطرے بی کافی جی تری رحمت کے یا نزع کی منول سے گزرتا، یارب ہو زیست کا بیہ بنا ، سنورنا یارب اس عالم اسباب من يس ايت موا متاج من کا میمی ند کرنا یارب جيوري ترے محبوب كا اسود يارب بهائ ند انبین دین کا طریقه یارب كفار كا ركحت بين نمونه يارب میں کیسے مسلمان کہ جو چیس نظر کھاتے ہیں جو پس خوردہ مغرب یارب ول جن کے پیمردہ مغرب یارب جو لوگ میں پروردؤ مغرب یارب حق و مجھنے ، سننے کی انہیں دے تو فق کیا کام انیں نام ونب سے یارب ے ربط جنہیں بنت عنب سے یارب بول منتخ اگر صورت و قالب یارب جھے کو تو نہ ہوگی کوئی جیرت ، ان کے المرجع بول تو كرتے سے بچاؤل يارب بھنکے ہوؤں کو راہ دکھاؤں یارب كيول كر أنبين خورشيد وكهاؤل يارب جن لوگوں کی ہنداسی ہیں روش آسمیں (بال)

منه بائ سنبر ۱۲ مر ۱۹۱۸ اے لوکو کالوٹی ( نتی آیا وی ) علی کرو

وشيات

# مولانا سيدشاه رضوان الله قادري يبي

الموں ہے کہ فانقاہ جمید مجلواری شریف پٹند کے ہجاد ونشین مولا ناسید شاہ رضوان اللہ ق دری مجین اسم درمبر ۱۰۰۳ کو وقات پا گئے، اینا لله و اینا المذیه را جھون - ایمی عمر کی جس مزل میں وہ ستے، بیجائے کے دن نہیں ہوتے کیکن مشیت الہی میں کس

فانقاہ مجید کانتی وروحانی فیض مدت دراز سے جاری ہے، شاہ صاحب اس کی قدیم روایات اور اپنے عالی مقام اسلاف کی خصوصیات اور خوبیوں کے حامل تھے اور خود بھی ایک صاحب فیض عالم اور ڈاکر وشاغل بزرگ تھے، ان کی ذات سے ہزاروں طالبین وسالکین فیض یاب بورے تھے گراب تزکیدواصلات اور ارشادو مدایت کامیسر چشمہ بند ہوگیا۔

ان کوتنوی واخلاص مصوم وصلوق کی پابندی مسادگی و درویشی اورخوش مزاتی وخوش طلقی ورشی مراتی وخوش طلقی ورشی مراتی وخوش طلقی ورشی می باران کی خدمت جس حاضری اوران کی پاکیز و سیرت اور مطهر زندگی کے جلوے و کیمنے کا اتفاق ہوا ، ہر پارنہایت خند و چیشانی سے ملے اور لطف و کرم سے چیش ترزیدگی کے جلوے و کیمنے کا اتفاق ہوا ، ہر پارنہایت خند و چیشانی سے ملے اور لطف و کرم سے چیش ترکی کے جلوے و کیمنے کا اتفاق ہوا ، ہر پارنہایت خند و چیشانی سے ملے اور لطف و کرم سے چیش ترکی کے جلوے و کیمنے کا اتفاق ہوا ، ہر پارنہایت خند و چیشانی سے ملے اور لطف و کرم سے چیش ترکی کے درجات بلند کرے اور پس ماندگان کو صبر کیل عطاکرے ، آجین ۔ درخی ، ا

معارف فروری ۱۵۵ د ۲۰۰۹ مطبوعات جدیده من وعن عربی میں نقل کردیا گیا جب کہ بوری بحث اردو میں تھی ،وضاحت طلب عبارتیں بھی ہیں ، مثلاب كـ"احناف كينزديك منقطع روايت مند يجي زياده معتبر بيان طرت معيد بن عروب کے بارے میں سے جملہ ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام تھے، ان کی بہت ی مولفات میں قدری تھے" تبیند کے بارے میں بیلکھنا بھی عجیب ہے کہ انسف ساق تک سنت اور نخوں تک مستحب ہے ای المليا بين المعاليا كذا ال عديث معلوم موتاب كدمردك بنذلى برنظر برجائة وانزب كرب تب ہے جب فتنے كا انديشه نه و و الال كدهديث كے الفاظ سے مفہوم كبير تجى ظاہر ہيں ہوتا، "كتمان فقرك لياس فاخره يبننا الضل ب"اس جمل كا ابهام والتح ب، ما أكل رسول المله بين على خوان كارجمه كن حضور علي في الجرعم تك ميز يركمانا تناول نبين فرمايا" ترجم كساته زيادتى ب،اىطرن فنهس منها كاترجمه يون بكر" حضور عليقة نے دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا لینی جیری وغیرہ سے بیں کاٹا "،ترجمه صرف ترجمه مونا جاہے، تشريح كى جكداورب، وكان يعجل البيها لانها اعجلها نضب كارجم بحى اي تم ے کہ دصور علیہ اس کو پسندفر ماتے تھے تا کہ جلدی سے فارغ ہوکرا ہے مشاغل علمیہ من مصروف مون الك جكدر جمين غيروائع عبارت الطرح بك الإلاتارف كي عالت من آبكايدن روش اور چمك دارنظراً تا تها ، چه جائيكه ده حصه جو كيرول مي محفوظ مو" كين شخ الحديث مولانا كاندهلوى كرج ميں چەجائىكەت بىلے بىجىلەنجى بيالىيكىدن كادە حصەلجى جوكىزون ي بابرر متا تقا، روش اور جبك دارتها "حضرت خديجة ك ذكر من بيكمنا كدوه دور جابليت من نهايت دولت مند تھیں اور اپنی ساری دولت حضور علیہ کے ایک اشارے برآپ کے قدمول میں نجاور كردى" مي واقعد ونلط سياق مين بيش كرنائب، خياط صحابي كي وعوت كويد كهناك" بياب وعوت كرنے والے سی کیوں نہ بوں''اردو کے مواج و غداق سے لاعلمی کا مظہر ہے، ایک عبارت یوں ہے کہ "جس نے جالیس روز تک گوشت ندکھایا ساء خلقه "بہال ساء خلقه کا ترجمة ضروری تحامیم كے بارے ميں لكھا گيا كە "مروجه يسى توفاس وفاجراور بازارى لوگ بہنتے ہيں جوعلا، شرفاكے بہنے كى بين "بياعتدال واحتياط كے خلاف ہے ، بعض جگہوں پرتعبيرات بھى واضح نہيں مثلاً امام ترندى نے ان سے اخراج کیا، کہیں مقامی لہجہ بھی ہے مثلاً" جارہ اڑا کر منصوب پڑھ لیتے ہیں، داوا کی جگہ وادے، پینھے وغیرہ الفاظ بھی ہیں، اتی صحنیم کتاب میں کتابت کی صحت قابل داد ہے لیکن ایک جگہ

# والمرائدة والمرائدة

شرح شاكر تذى (جلداول): ازمواد عدالتيوم فقانى متوسط عقدر بری تقفیع عمد و کافتر وطباعت مجلد بصفحات ۱۹۴۰ و قیت ورج نبیل ، پید : مولا ما سید محرهاني جامعه ابو بريره، خالق آباد، نوشيره، پاكستان-

اس كتاب كے فاصل مولف ومترجم، پاكستان كے نماياں الل تلم عالم اور شبورى د ث مولانا عبد الحق كے شاكر دخاص بيں ، ان كى كتابوں بين حقائق اسنن اور تو ميح اسنن كے نام سے امام ترندی و نیموی کی جامع اسنن د آخار اسنن کی شرحیں بری متبول ہوئی ، فقد حقی پر بھی ان کی گہری نظر ب، زرنظرشرے بھی مدیث وقتہ شران کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے، شاک ر ندی کے زیمے اردويس اور بحى بو يح بين ، فصوصاً في الحديث مولانا محد زكريا كاندهلوى كا ترجمه وتشريح اس لحاظ ے سب سے تمایاں ہے کہ اس میں اکا برقد ماء کے مضامین ومولفات ، رفع تعارض ، اختلاف مالك، دلائل منفيك اثبات اورسليس ودل شرجه كاعمده اجتمام كيا كياب، زير نظرشرح ان خوبوں کے علاوہ صرفی ونحوی تحقیق اور رواۃ حدیث کے تراجم اور عصل تشریح سے بھی مزین ہے اور بیغاص طور پرطلبائے صدیث کی سہولت کے لیے ہے، تشریح میں عام اردودال طبقدان کے پیش نظر ب، شائل کے ذکر میں خود الی لذت ہے کہ سننے اور سنانے والوں پر وجد کی می کیفیت طاری ہو جانى ب،كتاب من ينونى سطرسطر عنمايان ب، ترجع الدازه موتا كديدزياده ترييخ الحديث مولانا محرزكريات ماخوذ ومستنبط ب، فاصل شارح كى بيكاوش قابل قدر بالبية رواة كراجم میں کہیں اردواور کہیں صرف عربی عبارتوں کی وجہ ہے مکسانی کی کی ہے، بعض تشریحات میں زوا کد كااحساس بيحى موتا ب مثلًا بالول كى سفيدى كاسباب يلى سورة مودو غيره سورتول كاذكر بيكن اس پر بھی اصرار ہے کہ شیب نمایاں نہیں تھا ، ایسی عربی عبارتیں کثر ت سے ہیں جن کوبطور استدلال مين كيا كيا جيكن ان كرت مي المخيص كي ضرورت اردوين محسور نبيس كي في مثلاً فضل ثريد كي بحث من معزت آسيدوآدم اور حطرت عائشة وفاطمة كي فضيلت من ملاعلي قاري حقول فيصل كو

كليد ب، تلاش وعين نے اس كتاب كا بايد برا بلندكر ديا ب، مواوى احد الله شاه كى شبادت كے بعد ان كى تعشى كوائكريزول نے جلاكر برا كا دريا ميں بهادى اوران كے سركوشاہ جهال پوركى كوتوالى ميں آويزال كرويا كيا، ال مرك من ك بار عين كل روايتي بين الك الكريزمورخ في جب لكها كددوسرى جنك عظيم تك لندن كراكل كالح كرميوزيم بين سيسرموجود تفاتو فاصل مصنف نے میوزیم کے ڈائر کڑ کو خط لکھ کراس کی تقعدیق جائی ،اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر واقعه ك شبوت واستناد كے ليے كوئى وقيقه الحالة ركھا ،كتاب كى ايك اور خوبى اس كا انداز تكارش ب، رتک آمیزی سے پاک،آسان وشت زبان بردی دل نشیں ہے، چند تادر تصویروں، اہم دستاویزوں اور فو نو کا بیول سے بھی کتاب مزین ہے، فاضل محقق پر وفیسر نثار احمد فاروقی کا پیکبنا مبالغہ بیں کہ بید ايين موضوع پرسب سے طویل اور متند کتاب ہے، رضالا تیریری اہل علم کی جانب سے شکر ہے کی متحق بكاس فابل قدركماب كوشايان شان طريق مدشان كايا-

مخاريامه: مرتبين، واكثر عطاخورشيداور جناب مبرالبي نديم متوسط مقطع عده كاغذوطباعت ،مجلدم كرديوش بصفحات ١٩٢، قيمت • • ارروپي، پية على كرند برج يلى كيشنز٢٠ عارم، مزل منزل كمياؤغذ، دوده إدر على كرد-

علم ودائش، ادب و حقیق کے جن چندافاضل سے موجود داردود نیاسر بلندوسرخ روب، ان میں فاصل مرامی پروفیسر مختار الدین احمد کا تام تامی خاص طور برنمایاں ہے، قدیم وجد بدعلوم کا الساامتزاج كم ويمضي تاب عربي اوراردوس ان كى بلنديا يحقيق وتقيدى نكارشات ان كى ييم جنجوا وزمحنت كالتيجه بين ، تاياب متون كى دريافت ، تحقيق وترتيب خصوصاً مخطوطات شناى مين ان كى مبارت كا اعتراف عام ب، ان كى على فتوحات كاسلسله براوراز ب، ان كى زندكى اوران كا سرمائي علم دوسرول كے ليے سامان بھيرت اورسر پيشمه فيفنان ہے، زير نظر كتاب اس ضرورت كى معميل کے ليے ايک اہم نقش کی حيثيت رکھتی ہے جس میں فاصل گرای کی اردو ،عربی الصنيفات و تالیفات کے علاوہ ان کی انگریزی اور ہندی کتابوں ،مضامین ،مقالات ،مکتوبات کالممل احاط کیا كيا ہے، بيداشاربيراس لحاظ سے بھى ململ ہے كداس ميں پروفيسر صاحب كي تخصيت اوران كى لگارشات کے متعلق دوسری تحریوں ، تحقیقی مقالوں حتی کدان کے نام معنون کی گئی کتابوں کی آدم بين الماء والمتين كالموره كيا إ-

تاریخ جنگ آزادی مندافهاره سوستاون: از جناب سیدخورشید صطفی رضوی ، متوسط تقطيع عمده كاغذ وكمّايت وطباعت مجلدم كرو پوش بصفحات ١٨٠٢ قيمت ٥٠٠٥

رو بيد زرام پوروشالا بريي، حامد منزل درام پور ، يو يي -

١٨٥٤ء کي تري آزادي محتعلق اردد كے علاوہ انگريزي اور بندي ميس كتابوں كى كى نبیں،اس کے باوجود سیاحی بجاہے کہ نوآبادیاتی استعمار کے خلاف اس غیر معمولی سرفروشانہ تحریک كيس منظر كامطالعه وتجزييه مورخانه غيرجانب دارى كے ساتھ كم كيا كيا ، انكرين مورخول نے كرچه اس تحریک کوقر ارواقعی اہمیت دی لیکن ان کے قومی واستعاری مزاج نے واقعات کی روایت میں ویده ودانستاس غلط بیانی کوزیاده راه وی جس نے ۱۸۵۷ء اوراس سے مابل تحریکات کے مطالعہ كواصل سياق ہے منحرف كرديا،ليكن اس داستان كى حقيقت بہر حال وقائع نويسوں كے كاغذات اوردستاویزات کی شکل میں وقت نے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ، زیر نظر کتاب کے فاضل مولف نے کوشش کی کہ غیرجانب داری ہے اصل واقعات کو ہے کم وکاست پیش کیا جائے ، چنانچ قریب نصف صدی قبل ان کی محنت و کاوش کا ایک بتیجه "جنگ آزادی ۱۸۵۷ه" نامی کتاب کی شکل میں سامنے آیا تو اہل فکر ونظر نے اس کی داددی ، کماب بہت مقبول ہوئی لیکن فاصل مصنف مطالعہ و تحقیق ہے مضامین نوکی تلاش ویافت میں مصروف رہے، زیر نظر کتاب ای دیدہ ریزی وجکر کاوی كاثمره بيس من ويلى مير تهداوررو كل كهندى تحريك آزادى كے برواتعد بلكه برجزي كانفسيل آئی ہے لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ۱۸۵۷ء کی تحریک کے پس منظر کی وہ تفصیل ہے جس میں ١٨٥٤ء يملے پورے ملك من نوآبادياتى قبض اور استعار كے غلبے كے خلاف بيا ہونے والى مقامی بغاوتوں اور بے چینیوں کا احاط کیا گیا ہے، معاشی استحصال، زہمی امور میں مداخلت، بادر يول كى بعاباتيلغ اور مندوسكم روادارى اور باجى خيرسكالى كى مضبوط اورقد يم روايات مي رخداندازی جیےاسباب کی نشان دی اس کتاب کی بوی خوبی ہے، فاصل مصنف نے تحقیق کاحق اداكرديا، انبول نے برمعلوم ماخذ سے رجوع كياجس كا انداز والك علا صده بحث، ماخذ كامرمرى جائزو، ے ہوتا ہے، اگریزی، فاری اور اردو کے جن ماخذ کا ذکر کیا کیا کم محققین کوان کاعلم ہوگا، رسانی تودور کی بات ہے، یہ باب اس موضوع پر کام کرنے والوں کے لیے بجائے خودایک اہم

بنياد يران معلومات كى استنادى ابميت كالأكاربيس كياجاسكنا، كناب مي كني ناياب فرامين اورقد يم اوده ك نقية بحى بين، البعد فيبل فمبر- ا، مين اوده ك چكاول كى فهرست مين دريا بادكا تام غلط لكود ياكيا ب-اسلاميات حصداول تاجهارم: ازجناب مولاناعبدالبراثرى،قدر عينى تقطيع ، بهترين كانذ وطباعت ، صفحات بالترتيب ٩٦ ، ١٠٨ ، ١١٢ ، ١٢٠ ، آيت بالترتيب ٢٥، ٢٥، ٢٥ اور ٣٠ رو يه عن الحريش ايخريش ايند ويلقير نرست ۳۵۳-۱۸ ارضوان المت تمر الد حيري ويسث ميئ -

مہاراشر میں اردو کی بقااور ترویج کی کوششیں دوسرے علاقوں خصوصاً شالی ہند کے لیے قابل رفتك بين اور لا يق تقليد بهي ، ربع صدى قبل وبال كاردوبائي اسكولول من زرتعليم بجول كے ليے دي تعليم وتربيت كے با قاعده انظام كى كوششيں كى كئيں اوراس كے ليے ايك نصابي سلمله بھی تیار کیا گیا، اب جدید تقاضوں کی روشی میں ایک اور جامع نصاب کی ضرورت محسوں کی گئی، زرنظر كتابول كاليسلسله بانجوي سے آخوي جماعت تك كے ليے تياركيا كيا ہے اور كوشش كى كى ے کہ ایمان وعبادات ،معاشرت اور تاریخ اسلام کی معلومات طلبے کے ذہن ومزاج اور من وسال ك فرق كولمح ظار كھتے ہوئے آسانى سے فراہم كى جاعيں ،اس نصاب ميں منخب آيات واحاديث كو مع ترجے کے حفظ کرانے کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے، مثلاً بہلی کتاب میں سورہ فاتحداور چند چھوٹی سورتيس بي اسلام، ايمان ، تماز ، روزه ، طهارت ، والدين كحقوق ، امانت ، صلدري جيم مضامين ين ، انبياكرام من حضرت آدم ، نوح ، موداورصالح عليهم السلام كاذكر بيرت طيب يجي دو سبق ہیں، ہر بق کے آخر میں شقی سوالات بھی ہیں، کتابوں کے مرتب جامعہ الفلاح کے فارغ اور صاحب علم عالم بين،ان كوتدري تجربه جي ب،ان كتابون كى ترتيب ان كاصلاحيتى اورخونى ي ظاہر ہوئی ہیں،ان کتابوں کی اشاعت کے لیے کوکن ایجوکیشن کے ذمددار بھی مبارک بادے سکتی ي جنبول في ال نساني سليط كوآب وتاب عشائي كياب، كاغذاورط عت كالحاظ من قیت بھی کم ہے، بیسلسلة اسلامیات اسلایق ہے کداوردی اداروں میں بھی اس کوشال کیاجائے۔

تفصیل بھی ہے، ١٩٣٧ء میں لا بور کے روز نامداحسان میں شایدان کی پہلی تحریر اسلاطین مغلبہ کی اردونوازی" کے عنوان سے شائع ہوئی اور اس کے بعد نصف صدی سے زیادہ کے عرصے میں انہوں نے بے شار علمی واد لی و تحقیقی جواہر پاروں سے اردو کا دامن مالا مال کردیا ، لا یق مرتبین نے اس مرقع آرائی ہے علم و تحقیق کا ایک خوبصورت مجسمہ پیش کردیا ہے، پروفیسرصاحب کی شخصیت کا ایک دل کش اور جامع تعارف ڈاکٹر عطاخورشید کے قلم سے ہواور واقعی خوب ہے،ان کی بد راے بجاہے کہ پروفیسر صاحب کوشایان شان خراج محسین چیش کرنے کا بہتر طریقہ یمی ہے کہ ان كے تمام مقالات كو يكجاكر كے جموعوں كى شكل ميں شالع كياجائے۔

AWADH, FROM MUGHAL TO COLONIAL RULE:

از جناب سيظه بيرين جعفري متوسط تقطيع وكاندوطباعت عمده مجلد مع كرد يوش مسفحات ١١٦. تيت ١٥٥ اروي، پيد : كيان پاشنگ باؤس ٥٠ - انساري رود دريا منخ ،ني و بل

دیاراوده کی تاریخ جہاں این گنگا جمنی تہذیب، نفاست، نزاکت اورعلم نوازی وادب بروری کے لیے معروف ہے، وہیں اس کی سیاسی تاریخ خصوصاً انگریزوں کی مل داری کے خلاف یا شندگان اودھ کی جدوجہداور قربائی اورسر فروشی کے لحاظ ہے بھی کم اہم جیس ،اس سرزمین کی زرخیزی مثالی ہے، ال كتاب كے فاصل مصنف مغل عبدے ١٨٥٤ء تك اس خطے كى تاریخ كے مختلف ببلووں كي تحقيق می و سے سے مصروف ہیں ، لی ایک ڈی کے لیے بھی انہوں نے اور ح کی زراعتی تاریخ کاعنوان متخب کیا تھا، دوران تحقیق انہوں نے ایسے کی تادرادراہم دستاویزات کی یافت کی جن کی مرد سےاور ص ک معاشی، ثقافی اور ساجی تاری کے کئی ببلوروش ہوئے، چنانچرانبوں نے سربوی صدی کے نظام جاگیر، تعاقه داری کی بنیا دادر فروغ، کے زمیندار، برطانوی مداخلت کا زرعی استحکام پراثر، زمیندارانه طبقات بيے مضامين كے علاوہ اور دے كے صوفى مركزوں كى جائداد وورا ثت خصوصاً سلون كى مشہور خانقاه كمتعاق عمده مضاين پرولكم كيے ، مولوى احمد الله شاو ير بھى اورد كى تاريخ كے حوالے سے ايك مضمون لکسا، بیسارے مضافین اس کتاب میں شامل ہیں ، اوو در کی تاریخ سے ول چھی ر کھنے والوں كے ليے اس من خاصى معلومات بيں اور پروفيسرع فان حبيب كے الفاظ ميں سوابوي صدى سے انيسوي صدى كاواسط تك اوده كمختلف تغيرات كاان ساندازه موتاب، فارى مخطوطات كى تصانف مولا تاحيداسلام ندوي مرحوم

اسوهٔ صحابہ (مصداول): اس میں صحابہ کرام کے عقابی عبادات ، اظلاق ومعاشرت کی تصویر پیش کی تی ہے۔
اسوہ صحابہ (مصدروم): اس میں صحابہ کرام کے سیاسی مانظامی اور علمی کا ماموں کی تفصیل دی تی ہے۔
اسوہ صحابہ (مصدروم): اس میں صحابہ کرام کے سیاسی مانظامی اور علمی کا ماموں کی تفصیل دی تی ہے۔

اسوهٔ صحابیات: ال ش حابیات کے فری اخلاقی اور کی کارناموں کو کجار دیا گیا ہے۔ تیت ، اروپ سے سیرت عمر بن عبد العزیر العزیر

عکمائے اسلام (حصداول): اس میں بینانی فلنف کے اخذ مسلمانوں میں علوم عللیہ کی اشاعت اور علمانے اسلام کے الار عکمائے اسلام کے حالات بلمی فدیات اور فلسفیان فظریات کی تفصیل ہے۔ پانچویں مدی تک کے اکابر عکمائے اسلام کے حالات بلمی فدیات اور فلسفیان فظریات کی تفصیل ہے۔ پانچویں مدی تک کے اکابر عکمائے اسلام کے حالات بلمی فدیات اور فلسفیان فظریات کی تفصیل ہے۔ پانچویں مدی تک کے اکابر عکمائے اسلام کے حالات بلمی فدیات اور فلسفیان فلریات کی تفصیل ہے۔ پانچویں مدی تک کے اکابر علمان کے اللہ میں مدی تک کے اکابر عکمائے اسلام کے حالات بلمی فدیات اور فلسفیان فلریات کی تفصیل ہے۔ پانچویں مدی تک کے اکابر عکمائے اسلام کے حالات بلمی فدیات اور فلسفیان فلریات کی تفصیل ہے۔

عکمائے اسلام (حصدوم): متوظین دمتاخرین عکمائے اسلام کے حالات بڑمتل ہے۔ تیت مردو کے شعر الہند (حصداول): قدماے دورجد پرتک کی اردوشاعری کے تغیر کا تعمیل اور بردور کے شعر الہند (حصداول): قدماے دورجد پرتک کی اردوشاعری کے تغیر کا تعمیل اور بردور کے مشہورا ساتذہ کے کلام کا باہم موازند۔

مشہورا ساتذہ کے کلام کا باہم موازند۔

شعر البند (حصد دوم): اردوشاعری کے تمام امناف غزل، تعیده بمثنوی اور مرشد وغیره پرتاریخی واد بی حشیت سے تعید کی گئی ہے۔

تاریخ فقد اسلامی: تاریخ التشریع الاسلامی کا ترجمه جس می فقد اسلامی کے جردور کی خصوصیات ذکر کی گئی ہیں۔

انقلاب الأمم: مرتطورالامم كانشار دازاندرجمد تيت ٥٥٠روك

مقالات عبدالسلام: مولانامروم كادبي وتقيدى مفاين كالمجوعد تيت ١٧٠١وي مقالات عبدالسلام: مولانامروم كادبي وتقيدى مفاين كالمجوعد تيت ١٧٠١وي اقتال كالل: واكثراقبال كالمفعل موانح اوران كالسفيان وشاعران كارنامول كالقعيل كافي ب-

ن مارو پ سامارو پ

رصغرے عظیم مفکر تعلیم ، ادیب اور دانشور

2004

علامه جميل مظهرى 1904

خواب السيدين

### کی صدی تقریبات کا سال ھے

اوب اور تهذیب کی دنیایس زبان کے بہترین استعال، بیان وبلاغت کے حسن و جمال اور متانت فن کے ساتھ رفت و دقیب فکر ، نفسیاتی از رف بنی اور فلسفیانہ متن کی بھی زندگی ساز اہمیت ہے، و فن جو حسن اظہار و بیان کے ساتھ حسن تفکر ہے بھی مالا مال ہو وی انسانی شرف میں اضافہ کا باعث بنتا ہے اور ایسا ہی ''فن'' فکری اور عملی دنیاؤں میں امن و عافیت کا نقیب بھی بنتا ہے ، ڈاکٹر خواجہ غلام السیدین اور علامہ جمیل مظہری میں امن و عافیت کا نقیب بھی بنتا ہے ، ڈاکٹر خواجہ غلام السیدین اور علامہ جمیل مظہری انسانی فلاح و بھیود کی خاطر انہتائی ور دمندول و دیاغ رکھنے والے مفکر، او یہ اور مشاعر متنے ماصل ہے۔

اسی کے پیش نظر مجلس فکروفن نے 2004ءکو

خواجه غلام المسيدين اور علامه جميل مظهرى كراجه علام المسيدين اور علامه جميل مظهرى كراجه علام المسيدين المراكم علور يرمنان كالميل كي الميل كي كي الميل كي ال

بلاؤال كوزبال دال جومظيرى كا و جاء مرييترط باكسوي صدى كا مو

# مجلس فكروفن

(انجس اعتدال پسندمصنفین)

دلی الله نیو بارك اله تهران اله سدنی جاری كرده: - 21/9- عندروژ، جوگابائی ايمنيش، جامع كر، نی دبلی - 110025